



• كلمطيب واله إلا الله "كقاف • يل قدم برها و بحرالله كا مدة يكل

ن الله كابندول ع عجيب خطاب

٥ دومرول كوتكليف ، بچائے

٥ الله كرولى وتكليف دين يراعلان جنگ

٥ بي حياني كوروكو ورند

حبدول کی کثرت اللہ کے قرب کا ذریعہ

٥ حيا كي هفاظت كرطريق

و وظیم نعتیں اور ان کی طرف سے غفلت

ن كسى نيكى كوهقيرمت مجھو

٥ جنداوردوز في پردے پڑے ہو يي

٥ كون ساعل"صدقة" ٢

السلام صفرت والنا مفتى على على على الله





# جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

خطاب : خُالاسلام صَرَت مُولانا مُفَتَى مُنْ يَعْتُمُ إِنْ عَلَيْهُ

ضبط وترتيب : مولانا محرمبدالله يمن صاحب الناذ باسداماطم كراي.

الكَانَات : ١٠١٥ ت

اشر : مين اسلامك پيلشرز

الهتمام : محمشبودالحق كليانوي

جلد: ۱۱

حكومت بإكستان كالي رائش رجشر يش نمبر

#### ملنے کے بتے

مين اسلاك ببلشرز، كراجي -: 97 54 920-2018

كتيموارف القرآن دارالعلوم كراجي ١٣ 🔹 بيت القرآن ، چوكي كمفي حيدرآباد

ادارة المعارف، دارالطوم كرا يي ۱۳
 ادارة المعارف، دارالطوم كرا يي ۱۳

• مكتبة الطوم، ملام كتب مادكيث بنوري تا دُن كرا في 🔹 كتيه سيداح هبيد، أردويا زاد، لا مود

• كتب فاندا شرنيه، قام مينزار دوبازار كرابى • كتيه رشيديه، مركى دود كوك

• كتيم قاردق، شاه فيمل كالونى، فزد ما مدةار دقية، كراجى • دارا مخلاس، پشاور

• كتيرالي، كي في رود اكور الخطاف • كتيرة اروتي وحكورا سوات

# ييش لفظ

فيخ الاسلام حضرت مولانامفتي محمرتفي عثماني صاحب مظلهم

الحمد اللهو كفي وسلام على عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى

أَمَا يَعُلَ!

ا پے بعض بزرگوں کے ارشاد کی تعمیل میں احقر کئی سال سے جمعہ کے روز عصر کے بعد جامع مجد بیت المکرم گلشن اقبال کرا پی میں اپنے اور سننے والوں کے فائدے کے لئے کچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہرطبقہ خیال کے حضرات اورخوا تین شریک ہوتے ہیں، الحمد للله احقر کوذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کر نے پی اللہ تعالی اس سلط کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنا کی ۔ آئین۔

احقر کے معاون خصوصی مولا ٹا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے پچھ عرصے ہے۔
احقر کے ان بیا ٹات کو ٹیپ ریکارڈ کے ذریعہ محفوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور
ان کی نشروا شاعت کا اجتمام کیا جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ
تعالی ان سے بھی مسلمانوں کوفائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹوں کی تعداداب غالباً سوسے زائد ہوگئ ہے۔انہی میں سے پھے کیسٹوں کی تقاریر مولا ناعبداللہ میمن صاحب سلمہ نے قلمبند بھی فر مالیں،اوران کو

چھوٹے چھوٹے کتا بچوں کی شکل میں شائع کیا۔اب وہ ان تقاریر کا ایک مجموعہ "اصلاحی خطبات" کے نام سے شائع کررہے ہیں۔

ان میں ہے بعض تقاریر پر احقر نے نظر ٹانی بھی کی ہے۔ اور مولا ناموصوف نے ان پرایک مفید کام یہ بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جوا حادیث آئی ہیں ، ان کی تخریج کر کے ان کے حوالے بھی درج کردیے ہیں۔ اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ گئے ہے۔

اس كتاب كے مطالع كے وقت يہ بات ذہن ميں رہنی چاہئے كہ يہ كوئی با قاعدہ تصنيف نہيں ہے، بلكہ تقريروں كى تلخيص ہے جوكيسٹوں كى مدوسے تيار كى كئ ہے، البندااس كا اسلوب تحريرى نہيں بلكہ خطابی ہے۔ اگر كسى مسلمان كوان با توں سے فائدہ پنچ تو يحض اللہ تعالى كا كرم ہے جس پر اللہ تعالى كا شكرا داكر نا چاہئے، اور اگر كوئى بات غير منيد ہے، تو وہ يقينا احتركى كى غلطى يا كوتا ہى كى وجہ ہے۔ ليكن الحمد للہ ،ان بيانات كا مقصد تقرير برائے تقرير نہيں، بلكہ سب سے پہلے اسے آپ كواور پھرسامعين كوا پئى اصلاح كى طرف متوجہ كرتا ہے۔

رس ین واپی اسان و برای دیدرای در برای در برای بند مشوشم در به افتال بند مشوشم افتار به بادت دید معاینم

الله تعالى المن فضل وكرم الن خطبات كوخوداحقر كى اور تمام قارئين كى اصلاح كاذريع بناكس اوريم مب كے لئے ذخيره آخرت ثابت مول الله تعالى اصلاح كاذريع بناكس اور يهم سب كے لئے ذخيره آخرت ثابت مول الله تعالى عدمت كا بہترين صله

عطافر مائيس-آمين-

محسد تتق مناني

# عسرض نامشر

محرّ مقارئين كرام\_\_\_السلامليكم ورحمة الله وبركامة

الحمد للله "اصلای خطبات" کی اکیسوی جلد آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کردہ ہیں۔ جلد ۲۰ کی مقبولیت اور افادیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف سے اس سلسلہ کو جاری رکھنے کی خواہش ظاہر کی گئی کہ ای تام سے مزید اشاعت کی جائے اور اس سلسلے کو آگے جاری رکھا جائے ، اور اب المحمد لله ، دن رات کی محنت اور کوشش کے نتیج میں بہت کم عرصے کے اندر پیچلد تیار ہو کر سامنے آگئی اس جلد کی تیاری میں محرم جناب مولانا کا محمد علائے بیان ماحب نے اپنی دوسری معروفیت کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا محمد عند تکالا ، اور دن رات کی انتھک محنت اور کوشش کر کے جلد اکیسویں کے لئے مواد تیے ہوئی وقت نکالا ، اور دن رات کی انتھک محنت اور کوشش کر کے جلد اکیسویں کے لئے مواد تیار کیا ، الله تعالی ان کی محت اور عربی مرکت عطافر بائے اور مزید آگے کام جاری رکھنے گئی عطافر بائے اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی تو فیتی عطافر بائے \_ آئین

قار کین کرام سے درخواست ہے کہ دوہ اپنی دُعادُ ان بیس ہمیں یا در تھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں مزید معرق واخلاص نصیب فرما کیں ۔اور اس کام کومزید بہتر کرکے پیش کرنے میں آسانی عطافر مادیں \_ آمین

نیزید که حضرت شیخ السلام دامت برکاتیم کیلئے دُعا وفر ما نحی کداللہ کریم حضرت مظلیم کا سایۂ عافیت وسلامتی اور خیرو برکت کے ساتھ تا دیرسلامت رکھیں ،اوران خطبات کا مطالعہ کرنے والوں کوصد تی وا خلاص سے ان پڑمل کرنیکی تو فیق عطافر ما نحیں آمین ۔

> آپ کی دُعادُن کاطالب شیخ محرر مشہودالحق کلیانو آ

# اجمسالي فههسرسي

جلدنمبر:۲۱

امسلاحي خطسات

| صفحتبر | عثوان                                      |
|--------|--------------------------------------------|
| ro     | (١) كلمطية للاإلة إلَّاللهُ"كة فض          |
| P'9    | (r) دومرول كوتكلف عياية                    |
| 40     | (٣) بحياتي كوروكو ورنه                     |
| ۸۵     | (١) حيا كاها عت كريق                       |
| 1+1    | (۵) كى ئىكى كوھقىرمت مجھو                  |
| IM .   | (١) كون ساعل"مدقة" ٢                       |
| IPP    | (2) يمليقدم برهاء كراشك مدا كيل            |
| 101    | (٨) الشكابندول ع عجيب خطاب                 |
| arı    | (٩) الله كول كوتكليف دين پراعلان جنگ       |
| 140    | (۱۰) سجدول کی کثرت اللہ کے قرب کا ذریعہ    |
| _ PII  | (۱۱) ووظیم معتنی اوران کی طرف سے غفلت      |
| rrı    | (۱۲) جنت اوردوز نی پردے پڑے ہوئے ہیں       |
| rri    | (۱۳) روش خیالی اور امام بخاری رحمة الشعلیه |
| ror    | (١١) عبادت من اعتدال جونا جاسي             |
| P71    | (١٥) عكيول والحاعال                        |

# تفصيلي فهرست مضامين

| مخنبر | عنوان .                                              |
|-------|------------------------------------------------------|
| ro    | ﴿ كُلَّم طِيبُ لُا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ "كَتَقاضى) |
| 14    | ایمان کے سرے ذائد شعبے                               |
| ۲۸    | مرجگدایمان کے تقاضوں پر عمل ضروری ہے                 |
| 19    | ایمان کے تین شعبوں کا ذکر                            |
| r.    | ببلاشعبه كرالة إلَّالله "كبنا                        |
| rı    | غُرُوه فيبر                                          |
| ri    | خيبر كےايك چروا ہے كا دا تعہ                         |
| rr    | حضور سالطالياني كالمخضر يبغام                        |
| rr    | يك مسلمان كے حقوق                                    |
| ۳۳    | تكوارول كے سائے من ہونے والى عبادت                   |
| ۳۳    | میدھے جنت الفردوں میں جاؤگے                          |
| 20    | بكريال واپس چيوژ كرآ ؤ                               |
| ra    | نقوق العبادكي اتني رعايت                             |
| 24    | أنبيل يبچاني بلكن من بيجانيا مون                     |

| . صفح نبر | عنوان                                     |
|-----------|-------------------------------------------|
| r2        | ایک مرتبهای کلمه کا اقرار کر کیجئے        |
| F72       | ریکلمه ایک عهداورایک اقرار ب              |
| rs.       | اس کلمہ کے ذریعہ ساری مخلوقات کی نفی      |
| rq        | اس كلمه ميس كن باتون كااقرار ي            |
| ma        | جھے میرا اللہ بچائے گا                    |
| 6.1       | وه خزانو ل ومحكرا في عام                  |
| MI        | حفرت عبدالله بن حذا في خالفة              |
| rr        | تم بحصال انجام سے ڈراتے ہو؟               |
| 44        | كلمه كفركها كب جائز ہے؟                   |
| سويها     | اس وقت اس گناه کا ارتکاب کرلے             |
| 44        | كافركى پيشاني پر بوسددينا                 |
| rr        | وين نام ب صدود كو يجيان كا                |
| ro        | تم نے بیکام شریعت کی اتباع میں کیا        |
| ro        | الله كے تام كے آ محے سرتسليم فم كردو      |
| MA        | كلمة كل إلة إلَّا اللهُ "كامطلب           |
| 84        | ب افضل ذكر لا إلة إلَّا اللهُ "           |
| ۳۸        | حفرت مفتى محمد شفيع صاحب بينة كالتكيدكلام |

| صفخمبر        | عنوان                                        |
|---------------|----------------------------------------------|
| 41            | سنر کے ساتھی کے بھی حقوق ہیں                 |
| Yr .          | راستہ بند کرنا ایڈ اوسلم ہے                  |
| 75            | ''معاشرت'' ہمارے دین کا حصہ ہے               |
| 44.           | رفع حاجت کے لئے جگہ کی تلاش                  |
| 46            | دوسروں کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے           |
| 40            | بے حیائی کوروکو۔ورنہ                         |
| 44            | ي المارية                                    |
| ۸۲            | خاص طور پر" حياء'' کا بيان کيو <b>ن</b> ؟    |
| AF            | اصل الاصول شعبه "حيا" ہے                     |
| 44            | جب ''حیا'' بی نکل گئی                        |
| <b>∠</b> +    | ا ما م تعنبی منطقهٔ کا وا قعه                |
| 41            | انسان میں اور کتے بلی میں کوئی فرق نہیں رہتا |
| 21            | '' حیا'' کے پیکر حفزت عثمان غنی ڈاٹٹؤ        |
| ۷۳            | ایک محاہید کا وا تعد                         |
| 47            | عورت گھر کے اندر قماز پڑھے                   |
| ۷۵            | عورت کی نماز میں پردہ کا اہتمام              |
| 24            | مر دوں کی افضل صف کونی                       |
| <del></del> - | <u> </u>                                     |

| مؤنبر | * عنوان •                                      |
|-------|------------------------------------------------|
| 44    | ح کے ایجاب وقبول کے وقت عورت کی خاموثی         |
| 22    | رت کاغافل ہوٹا اس کاحسن ہے                     |
| ۷۸    | سته آبسته پردوانه کمیا                         |
| ۷٩    | رب کے نقش قدم پرمت چلو                         |
| ۸۰    | ن بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ                     |
| ۸-    | ن ال باب الى بنى بر فركرن ملك بين              |
| ΛI    | کویداولا د تمهاری عزت ا تاریکی                 |
| Ar    | ير پاز کرده کے                                 |
| ۸۳    | عام بد کاری کاارتکاب                           |
| ۸۳    | نیا'' کو بحیانے کی فکر کرو                     |
| ۸۵    | حیا کی حفاظت کے طریقے                          |
| 14    |                                                |
| ٨٨    | <i>ى طور پر ' حياء'' كابيان كيو</i> ل؟         |
| ۸۹    | نی نطرت میں" حیا" موجود ہے                     |
| A9    | باپ نچے کو یہودی اور نصرانی بتادیتے ہیں        |
| 4+    | ت آ دم طلط في بتول سے بدن دُها نينا شروع كرديا |
| 91    | كتحفظ كے بے شار درواز ب                        |

آللہ تعالی دونوں کورجت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں

1+0

| = - · <u>-</u> |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| مغفير          | عوال                                          |
|                |                                               |
| lri i          | کون سائمل' معدقہ' ہے                          |
| 1717           | جمم کے ہرجوڑ پرایک صدقہ                       |
| Irr            | ب شارا عمال معدقه بین                         |
| Ira            | يرسب انمال صدقه بي                            |
| ira            | امر بالمعروف اورنبي عن المنكر فرض عين بي      |
| ira            | برمدة بمى بى                                  |
| 144            | دونفل تمام معدقات کی طرف سے کافی ہیں          |
| 172            | مخلوق کی خدمت کرتا بھی نیک کام ہے             |
| IPA            | اپنے آپ کوخادم مجھو                           |
| ITA            | حفرت تفانوي مطيعة مرض وفات                    |
| 119            | وہ لحات زندگی کس کام کے                       |
| JP" +          | زندگی کے کسی مرحلے پر خدمت کومت چھوڑ و        |
| 15.0           | حضرت مولا نامظفر حسين كاندهلوي بيشيع كاوا قعه |
| (1"1"          | حفزت مفتى محمر شفيع صاحب بمنطية كاوا قعه      |
| ודידי          | الله تعالى نے كوكى فرشتہ بھيج ديا             |
| ומידי          | حفرت شنخ البند بمينينة كاواقعه                |
|                |                                               |

| صغخبر | عنوان                                    |
|-------|------------------------------------------|
| 100   | حفرت شيخ البند مينية كا دومراوا قعه      |
| lh.A  |                                          |
| llA   | حفزت مفقى عزيز الرحن صاحب وينطؤ كاوا تعه |
| 17°A  | ایک اور حدیث                             |
| 1129  | برسب اعمال مجى صدقه بين                  |
| 11"9  | مسجد كي طرف الخضخ والے قدم صدقہ ایں      |
| 10.4  | ایک اور حدیث                             |
| 10"+  | جائز جنسي تعلقات مدقد جي                 |
| le l  | مرف زاویہ نگاہ بدلنے کی ضرورت ہے         |
| ١٣١٣  | پہلے قدم بڑھاؤ پھراللہ کی مددآ نیگی      |
| IMA   | مدیث قدی                                 |
| ומץ   | الله کے قریب آئے کی مثال                 |
| ir'_  | يے بٹارت ہے                              |
| 114   | بندہ اپنے جھے کا کام کرتا ہے یانہیں      |
| IFA   | روزانه صبح الله تعالى ہے عہدو پیان کرلو  |
| IMV . | منع كويية يت پره ها كرو                  |
| 11"9  | روزاند از مرو                            |

| 1.30 | - عنبان                                |
|------|----------------------------------------|
|      |                                        |
| 101  | الله كابندول سے عجیب خطاب              |
| 151  | مدیث قدی کا مطلب؟                      |
| 161  | میں نے اپنے او پرظلم کوحرام کرلیا ہے   |
| 100  | الله تعالیٰ کے اخلاق اختیار کرو        |
| ۵۵۱  | تم بھی ظلم سے اجتناب کرو               |
| rai  | مجھے ہدایت مانگو ، ہدایت دول گا        |
| FOL  | ہر کام کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع  |
| 104  | کھانا مجھ سے طلب کرویس دوں گا          |
| 101  | دسترخوان اٹھاتے وقت دعا                |
| 109  | لباس مجھے ما تکو میں دول کا            |
| 109  | مجھے ہے مغرفت طلب کرویش دون گا         |
| 1Y+  | تم مجھے نفع اور نقصان نہیں پہنچا کتے   |
| 14.  | تم میری سلطنت میں اضافہ نہیں کر کتے    |
| 141  | تم میری سلطنت میں کمی نہیں کر کتے      |
| 141  | میری ملکیت میں ذرہ برابر کی نہیں آئے گ |
| 144  | هزاب کی صورت میں اپنے آپ کو ملامت کرنا |
|      |                                        |

| صفحة  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1414  | بہت ادب کے ساتھ سے مدیث ساتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ואניי | اہل شام کے لئے سب سے اشرف حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| arı   | اللہ کے ولی کو تکلیف دینے پراعلان جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 145   | مدیث قدی کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 'AFI  | ال سے اعلانِ جنگ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AFL   | الله ہے وشمنی پراعلانِ جنگ کیوں نہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PFI   | کوئی شیر کے بیچ کو چمیٹر ہے تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 144   | الله تعالی این ذات میں بے نیاز میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14.   | فرائض سے تقرب حاصل ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14.   | وهمخص سيدها جنت ميں جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 141   | میں اس سے محبت کرنے لگوں گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 121   | میں اس کے کان ، زبان ، آ نکھ بن جاؤں گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 124   | میں اس کے کان ، زبان ، آنکھ بن جاؤں گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 141   | وہ کام ہوں کے جووہ چاہیں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 124   | نوافل کومعمولات میں شامل کرلیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 144   | تفلی عبادت انر جی اور طاقت ہے .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | the state of the s |

| صفحةبر | عثوان                                    |
|--------|------------------------------------------|
|        |                                          |
| الام   | سجدول کی کثر ت اللہ کے قرب کا ذریعہ      |
| 144    | صُقة اسلام کی پہلی یو نیورٹی             |
| 141    | ان کا صرف ایک مشغله تھا                  |
| 149    | کئی کئی دن کے فاقے گزرجاتے               |
| ΙΛ+    | حضرت ابو ہریرہ ڈنٹنؤ کا احسانِ عظیم      |
| 1/4    | حضور منی تنگیا کی خادم ہونے کی حیثیت ہے  |
| IAt    | مجھے ہے تھ فر مائش کرو                   |
| IAI    | جنت میں آپ کا ساتھ ما نگتا ہوں           |
| IAP .  | سارے مقاصد کی جان ما نگ کی               |
| IAY    | جھے اور پچھ نہیں چاہیے                   |
| IAT    | کش ت جود ہے میری مدد کرو                 |
| IAT    | شخبا دعا کامنېيس دې تي                   |
| IAM    | بید عاشبیں ، بلکہ مذاق ہے                |
| 1/4    | بزرگوں کی دعا نئیں بھی کارآ مذہبیں ہوتیں |
| ۱۸۵    | ورندا بوطالب جنهم میں ندجاتے             |
| rai    | سب لوگ مسلمان ہوجاتے                     |
|        |                                          |

| آپم جد چلے جایا کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صغفير | عتوان                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| اللہ تعالیٰ کی گھر گرنا ہوگا  اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت نہیں ملاکرتی  اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع  اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع  اللہ تعالیٰ کی طرف ہوا گے  درواز وں کی طرف ہوا گے  میرے بس میں اثنا ہی تھا  اللہ تعالیٰ کی طرف ہوا گھرا ہوائے تھا  اللہ تعالیٰ کی طرف ہوا گھرا ہوائے تھا  اللہ تعالیٰ کی طرف ہوائے تھا  اللہ تعالیٰ کے حصے کا کام کرو  تم اپنے جھے کا کام کرو  حضرت مولا نا مظفر حسین کا ندھلوی برند یو یہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                           |
| الدووں سے جنت نہیں طاکرتی الاموات ہے جنت نہیں طاکرتی الاموات ہے جنت نہیں طاکرتی الاموات ہوری اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھا گے میرے بس میں اتنائی تھا ہم اللہ تعالیٰ تھا ہم اللہ تعالیٰ | 114   | حضرت سلمان فاری ڈھٹنڈ مسلمان ہو گئے       |
| الله تعالی کی طرف رجورع الله تعالی کی طرف رجورع الله تعالی کی طرف رجورع الله تعالی کی طرف بھا گے اور داز دوں کی طرف بھا گے اور از دوں کی طرف بھا گے اور میں میں اتنائی تھا اور اور میں میں اتنائی تھا اور اور میں میں اتنائی تھا اور اور میں میں میں میں اتنائی تھا اور اور میں میں میں میں اور میں میں اور میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IAZ   | متهبیں بھی کیچھ کرنا ہو گا                |
| اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع  دروازوں کی طرف رجوع  دروازوں کی طرف ہوا گے  میر ہے بس میں اثنا بی تھا  191  191  191  191  191  191  191  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 144   | آرزوؤل ہے جنت نہیں ملاکرتی                |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1/19  | حضرت بوسف ماليكيم كو گناه كى دعوت         |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IA9   | الله تعالیٰ کی طرف رجوع                   |
| تم اپنے حصے کا کام کرو  191  197  حضرت مولا نامظفر حسین کا ندھلوی برئاسیہ  نان صاحب کے ذریعہ مجد آباد ہوسکتی ہے  الاستی کے سب لوگ نمازی بن جا تھیں گئے  بین مسجد نہیں جا سکتا  190  آپ مسجد چلے جایا کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19+   | دروازون کی طرف بھا کے                     |
| حضرت مولا نامظفر حسین کا ندهلوی برئارید<br>خان صاحب کے ذریعہ محبر آباد ہو سکتی ہے<br>استی کے سب لوگ نمازی بن جانجیں گے<br>بین مسجد نہیں جاسکتا<br>آپ مسجد چلے جایا کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19+   | میرے بس میں اتنائی تھا                    |
| خان صاحب کے ذریعہ مجد آباد ہو سکتی ہے<br>امان صاحب لوگ نمازی بن جائیں گے<br>امیں مجد نہیں جاسکتا<br>امیں معبد چلے جایا کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 191   | تم اپنے جھے کا کام کرو                    |
| ام الم الم الم الم الم الم الم الم الم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IPF   | حصرت مولا نامظفر حسين كاندهلوي برئار بييه |
| امین میر خبین جاسکتا<br>آپ معجد چلے جایا کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 191"  | خان صاحب کے ذریعہ مجد آباد ہوسکتی ہے      |
| آپم جد چلے جایا کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 197"  | بستی کے سب لوگ نمازی بن جائیں گے          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1917  | ، میں مسجد شہیں جاسک                      |
| آب نے ملاوضونماز سرھنے کا کہدو ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 190   | آپ مجد چلے جایا کریں                      |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱۹۵   | آپ نے بلا وضوئماز پڑھنے کا کہدویا         |
| وضونہیں، بلکہ شسل کر کے جا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IPY   | وضونبیں، بلک عسل کر کے جا                 |
| یخ وقته نمازی بن گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 192   | ينخ وقنة نمازي بن گئے                     |
| اجازت دینے کے بعد دہ روجی رہا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 192   | اجازت دیئے کے بعدوہ روبھی رہاہے           |

| صفحةبر     | عنوان                                  |
|------------|----------------------------------------|
| ۲۱۰        | آپ سب حضرات سحیده تلاوت کرلیس          |
| rn         | دوعظیم نعتیں اور ان کی طرف سے غفلت     |
| *1**       | مدیث کا ترجمہ                          |
| rim        | صحت کی طرف ہے دعو کہ                   |
| rim        | آج میرے اندرطات ہے                     |
| rio        | الجمي تو آ تکصين کھول وين ہوں          |
| riy        | جوطاعت ہوسکے اس کوکر گزرو              |
| riz        | فرصت کی نعمت                           |
| 114        | يعديس اس كى قدر معلوم بوگى             |
| ۲۱۷        | ال وقت ایک ایک منٹ فیمتی معلوم ہوتا ہے |
| riA        | مونت ایک لمحہ کے لئے مؤ فرنہیں ہو گی   |
| 719        | ہم مہلت دے چکے                         |
| <b>119</b> | ایک لمحد میں تم جنت میں بہنچ کتے ہو    |
| 441        | جنت اور دوز خ پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔    |
| 444        | جنت اور دوز خ پر کو نے پر دے؟          |
| ***        | بيد نيامتخان کا گھر ہے                 |

100

روشن خيالي

| صفح تمبر | عنوان                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------|
| rri      | روش خیال ہر دور میں پیدا ہوئے                         |
| rer      | دون میان بررورس پیده اوت<br>خبر دار!ان کی طرف مت جانا |
| ***      | نیوش کا نظریه اور مرسید احمد خان                      |
| 777      | دین ها کق تبدیل نہیں ہوتے                             |
| 440      | كون سائمل كام آئے گا؟                                 |
| ۲۳۷      | بولنے میں بھی سخت احتیاط کی ضرورت ہے                  |
| ۲۳۸      | تشرت كلمات                                            |
| rrq      | محبوب كلي                                             |
| rai      | خشیت طالب علم کی آخری منزل                            |
| rar      | عبادت میں اعتدال ہونا چاہیے                           |
| raa      | تمہيد                                                 |
| 704      | عبادت میں اعتدال ہونا چاہیے                           |
| ron      | وہ کام کروجوطافت کے مطابق ہو                          |
| raz      | شہربت کی غرض سے عبادت بے کار ہے                       |
| 101      | اخلاص رخصت ہو گیا                                     |
| ran      | دورگعت ہزار رکعت ہے بہتر ہیں                          |

| صفحتم | عثوان                                      |  |
|-------|--------------------------------------------|--|
| 109   | پیندید و ممل میں مداومت والاعمل ہے         |  |
| 109   | کس کاعمل زیادہ اتھا ہے؟                    |  |
| 14-   | سمی رہنما کی رہنمائی میں عمل کر ہے         |  |
| ryı   | شكيول والے اعمال                           |  |
| rym   | تم اپنے گھر ہی میں رہو                     |  |
| 141   | آج کے دور میں معجد کی قربت بہتر ہے         |  |
| ryo   | ہمت والے کومسجد کے قریب رہنے کی ضرورت نہیں |  |
| 444   | دوررہے والانیکیوں میں اضافہ کررہاہے        |  |
| r44 . | پودااور درخت لگانے پراجروثواب              |  |
| rya   | چورى ہونے پرصدقہ كا تؤاب                   |  |
| ryg   | حضرت ميال جي ٺورمحمر مِينية كاوا قعه       |  |
| ry9   | چوراورمیاں جی میں بحث                      |  |
| r     | مجھے داستہبیں مل رہا ہے                    |  |
| الم   | الله کی رحمت بہائے دھونڈ تی ہے             |  |
| FZ1   | وه عمل جس میں ثواب کی نیت کی ضرورت نہیں    |  |
|       | 0000                                       |  |





# كلم طيبة لا إله إلا الله "كقاض

شَّ الاسلام حضرَت مَولانا مُعَفَى عَبِينَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ العالمام حضرَت مَولانا مُعَفَى عَبِينَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ







#### بشمير الأوالق محلن الترجيب

# كلمطيب لرالة إلاالله "كقاض

عَنْ آَنِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ٱلْإِيُمَانِ بِضُعُّ وَسَبُعُوٰنَ شُعْبَةً اَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلْهَ إِلَّا اللهُ وَٱكْنَاهَا إِمَاطَةُ الْاَذِي عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ .

(رياض الصالحين باب في بيان كثرة طرق الخير حديث نمبر ١٢٥)

(صحيح مسلم كتاب الإيمان باب بيان عدد شعب الايمان حديث نمبر ٢٥)

## ایمان کے ستر سے زائد شعبے

حضرت ابو ہریرۃ رہائی روایت کرتے ہیں کے حضور اقدی من بھی ہے ارشاد فرمایا: ایمان کے سترے زائد شعبے ہیں۔ یعنی ایمان کے تقاضے اور ایمان کے مطابق کرنے والے اعمال ستر سے ذاکہ ہیں \_ ستر کا عدد جب اہل عرب ہولتے سے تو اس سے مرادستر کی گئی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کا مطلب ہوتا تھا کہ'' بہت زیادہ'' جیسے ہم بھی بعض اوقات اردویس کہتے ہیں کہ بیس نے یہ بات ستر مرتبہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیس بوتا کہ بیس نے ستر مرتبہ ہیں۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیس نے بہت مرتبہ یہ بات کہی۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیس نے بہت مرتبہ یہ بات کہی۔ للندا ستر کے عدد سے کثر ت بیان کرنی مقصود ہوتی ہے ۔ اسلئے علماء نے فرمایا کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ ایمان کے شعبے گئی کے اعتباد سے ستر ہیں۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے شعبے بہت زیادہ ہیں، للندا ایمان کے اعتباد سے ستر ہیں۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے شعبے بہت زیادہ ہیں، للندا ایمان کے اعتباد سے ستر ہیں۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے شعبے بہت زیادہ ہیں۔ ایمان کے اعتباد کی ایمان کی تعداد ستر ہیں۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے شعبے ایمان کا حصہ ہیں۔ اگر انسان کی ایک شعبے کو پکڑ کر بیٹے جائے اور وہ یہ سمجھے کہ میں مومن کا مل ہوگیا۔ یہ بات درست نہیں۔

# ہرجگہ ایمان کے تقاضوں پرعمل ضروری ہے

مثلاً کی نے نماز پڑھی شروع کردی یا مثلاً روزہ رکھنا شروع کردیا۔ یا عبادات
پڑمل کرنا شروع کردیا تو وہ آدمی ہے نہ ہے کہ بس میر اایمان کامل ہو گیا اور اب مجھے پکھ
اور کرنے کی ضرورت نہیں ۔ مؤمن صرف مجدیں اور صرف مصلے پرمؤمن نہیں ہوتا۔
بلکہ جس وقت وہ گھریں بیٹے کر گھر کے کام کردہا ہے اس وقت بھی مومن ہوتا ہے۔ جس
وقت وہ بازار میں خرید وفر وخت کردہا ہے اس وقت بھی مومن، جب وفتر میں کام
کردہا ہے اس وقت ہو جگہ مومن ہوتا ہے تو پھر ہر

جگہ پرایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی اس کے لئے ضروری ہے۔ چاہے وہ عباوت ہو، معاملات ہوں، معاشرت ہو، اخلا قیات ہوں، جتے بھی زندگ کے شعبے ہیں۔ ان سب میں ایک مومن کا فرض ہے ہے کہ وہ القداور القد تعالیٰ کے رسول سن توریخ کے احکام کی پیروی کر ہے۔ اس کے توکوئی معنی نبیں کہ محبر میں آ کر توعبادت کر لی اور الشد تعالیٰ کی پیروی کر ہے۔ اس کے توکوئی معنی نبیں کہ محبر میں آ کر توعبادت کر لی اور الشد تعالیٰ کی پیروی کر ہے۔ اس کے حضور سجدہ کرلیا۔ ایک جب بازار پہنچا تو اللہ کے بجائے شیطان کو مجبوب بنالیا۔ اس کو یہ فکر نبیں کہ پیلا تھے۔ جو میں کھار ہا ہوں، یہ حلال کا لقمہ ہے، یا حرام کا لقمہ ہے۔ اور اپنے بیوی بچوں کو جو کھلا رہا ہوں، یہ حرام کھلا رہا ہوں۔ اگر اس کی فکر اسکے دل میں نہ ہوتو اس کا ایمان کا مل نہیں۔

## ایمان کے تین شعبوں کا ذکر

اس لئے آپ نے فر مایا کہ ایمان کو صرف نماز روز ہے بیں محصور نہ کرلو۔ بلکہ
ایمان کے ستر ہے بھی زیادہ شعبے ہیں۔ اور ان سب شعبوں پڑمل کر تاایک مومن کائل

کے لئے ضروری ہے ۔۔ ان تمام شعبوں کا تو حضور اقدی سائی پیلی نے بیان نہیں فر مایا۔ لیکن اس حدیث میں حضور اقدی سائی پیلا نے تین شعبے ذکر فر ماد ہے ، یہ تین شعبے اس لئے ذکر فر ماد ہے تا کہ ان شعبوں کی تھوڑی سی جھلک سامنے آ جائے اور ان شعبوں کا تعارف ہوجائے کہ وہ کیا کیا شعبے ہیں جو ایمان کے تقاضے کے لئے ضروری ہیں ۔ امام بیہ تی ہو تیہ کی مشہور ہیں ۔ امام بیہ تی ہو تیہ کی مشہور سی سال کے کہ ایمان کے شعبوں کا تعارف ہوجائے کہ وہ در تقیقت ای حدیث کی شرح ہے کہ ایمان کے شعب

کیا کیا ہیں؟ چٹانچرانہوں نے قرآن وحدیث ہے وہ سارے اعمال اس کتاب میں جمع کردیے ہیں کہ ایک مؤمن کو کیا کیا عمل کرنا ضروری ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت ہے حضرات نے ای موضوع پر کتا ہیں کھی ہیں۔

بِبلاشعبهُ لا إلهَ إلَّاللهُ" كَهَا

اس حدیث میں حضورا قدس سائنے پڑنے خاص طور پرتین شعبے ذکر فر مادیے، پہلاشعبہ بیان کرتے ہوئے فر مایا:

"ٱفۡضَلُهَا قَوۡلُ "لَا اِلهَ اِلَّاللَّهُ"

اعتراف اورا قرار کرے گیا توسیدها جنت میں پہنچ گیا۔

غ ده خيبر

سیمبالغدی بات نہیں، بلکہ ہے واقعات ہیں کہ بعض لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کواللہ تعالی نے صرف اس کلمہ کی بدولت جنت میں پہنچاد یااور جہنم سے نکال دیا \_\_ \_ غزوہ خیبر جس میں حضورا قدس مائی تاہیے ہے یہود یوں پر تملہ کیا تھا، یہودی مسلمانوں کو پریشان کرتے رہے تھے مسلمانوں کو تھم ہوا کہ ان پر تملہ کریں تو نبی کریم مائی تاہیے ہم صحابہ کرام شائی کو لے کرخیبر کے مقام پرتشریف لے گئے ۔ وہاں پران کے قلعوں کا محاصرہ کرلیا، بالا خراللہ تعالی نے ان پر فتح عطافر مادی۔

خيبر كےايك چرواہے كاوا قعہ

غزوہ خیبر کے موقع پرجس وقت مسلمانوں نے خیبر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، خیبر کا اور خیبر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، خیبر کا رہے والدا کی چرواہا بکریاں چرارہا تھا۔ جس کا نام اسود تھا۔ سیاہ فام تھا اور بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک روز وہ بکریاں چرائے کے لئے خیبر نے باہر آگیا۔ اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لئکر نے بہاں پڑاؤڈ الا ہوا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ جاکر دکھنا چاہیے کہ بیاوگ کون ہیں؟ اور کس لئے بہاں آئے ہیں۔ چنا نچہ وہ بکریاں لے کہنا چاہیے کہ بیاوگ کون ہیں؟ اور کس لئے بہاں آئے ہیں۔ چنا نچہ وہ بکریاں لے کرخیموں کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں جاکراس نے پوچھا کہ تمبارے سردار کون ہیں؟ صحابہ کرام شاہد کیا جو فلاں خیمہ کے معابہ کرام شاہد کرام شاہد کے بیاں جو فلاں خیمہ کے معابہ کرام شاہد کرام شاہد کیا گیا کہ ہمارے سردار حضور اقدس سی تھی ہیں جو فلاں خیمہ کے معابہ کرام شاہد کرام شاہد کیا ہے۔

اندرمقیم ہیں، تم وہاں چلے جاؤے تمہاری ملا قات ہوجائے گ۔اس کے وہم وگمان میں بھی نہیں تھا کہ کی ملک کا باوشاہ یا کسی قبیلے کا سردار کسی معمولی خیصے میں تیم ہواور کوئی معمولی چرواہ براہ راست ان سے جا کرمل لے \_\_\_ چنا نچراس چروا ہے نے کہا کہ تم مجھ سے مذاق کررہے ہو؟ اتنا بڑا بادشاہ اس معمولی خیمہ میں ہوگا اور وہ مجھ سے ملاقات کر لے گا۔ صحابہ کرام ڈوائی نے فرما یا کہ ہم مذاق نہیں کررہے ہیں۔ ہمارے سردارادر ہمارے آتا ہے جا گرمانا چاہتے ہوتو ان کے یاس چلے جاؤ۔

#### حضور مناشير كالمخضر ييغام

وہ چرواہا چلا گیا اور جرانی کے عالم میں نبی کریم میں نی جے میں واغل ہوگیا۔ وہاں جا کردیکھا تو نہ کوئی در بان ، نہ کوئی چوکیدار ، نہ کوئی روکنے والا اور سرکار دو عالم میں تی ہوگیا۔ وہاں جا کردیکھا تو نہ کوئی در بان ، نہ کوئی چوکیدار ، نہ کوئی روکنے والا اور سرکار دو عالم میں تی ہوئی ہیں تی ہوئی ہیں۔ جب پہلی مرتبہ چیرہ پر نظر پڑی تو چیرہ دیکھ کرول کی دنیا بد لئے تگی۔ اس نے آکر سوال کیا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ اور خیبر پر حملہ کیوں کیا ہے؟ نبی کریم میں تی ہوئی ہے نہ خضرا اس کو بتایا کہ میرا پیغام یہ ہوئی اور معبود نبیس ، لہذا تم اس کے بیغام یہ ہے کہ اس کا نئات میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود نبیس ، لہذا تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اس کو اپنا معبود قرار دو، یہ شرک کرنا چھوڑ دو \_\_\_ وہ چرواہا سیدھا سادہ آدی تھا، سرکار دو عالم میں تی ہوئی اور آپ سیدھا سادہ آدی تھا، سرکار دو عالم میں تی ہوئی اور آپ سیدھا سادہ آدی تھا، سرکار دو عالم میں تی ہوئی کی زیارت اس ظرح اچا تک ہوئی اور آپ کے ریکھا ہے کہان میں پڑے اور دل میں اثر گئے۔ اور دل کی دنیا بد لئے گی۔

# ایک مسلمان کے حقوق

پھراس نے کہا کہ اچھا ہے بتا کیں کہ اگر ٹیں آپ کی بات مان لوں اور ٹیں ہے کلمہ ''اَشْهَدُانَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَ اَشْهَدُانَ هُ مُعَمَّدًا رَسُولُ اللهُ'' يِرْ*هُ لُول تَواس* وقت میرے کیا حقوق ہو گئے؟ سرکار دو عالم سائن ایکٹر نے فر ما یا کہ تمہارے حقوق ہے ہو نگے کہ ہم تمہیں سینے سے نگا ئمیں گے اورتم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور جوحقوق دوسرے تمام مسلمانوں کو حاصل ہیں، وہی حقوق تہمیں بھی حاصل ہو گئے \_\_اس چرواہے نے بھی بیرو جا بھی نہیں تھا کہ کی ملک کا بادشاہ اس سے یہ کیے کہ میں تمہیں سينے سے لگا دُن گا۔اس نے کہا کہ آپ اشتے بڑے ملک کے باوشاہ ہیں اور آپ مجھ ے ذاق کررے ہیں؟ کیا آپ مجھے سینے سے لگا کی کے جبکہ میں سیاہ فام ہوں، بعصورت ہوں اور میرے بدن سے بد بواٹھ رہی ہے۔اس حالت میں آپ مجھے کیے يينے لگا ئيں كے؟ اور كس طرح آب مجھے اپنا جيسا سمجھيں كے؟ مركار دو عالم مان فيلياج نے فرمایا کہ اسلام وہ دین ہے کہ اسلام لانے کے بعد تمام انسان برابر ہوجاتے ہیں۔ کی کوکس پر فو قیت نہیں رہتی۔ہم واقعۃ تہمیں سنے سے لگا کمی گے ہم جو کہتے ہو كميراجره سياه ب، مل بصورت مول، ميراجهم سياه بتو مس ال بات كي كوابي ویتاہوں کہ جبتم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے چرے کی سابی کوسفیدی سے بدل دیں مے۔اورتم جوبہ کہدرہ ہوکہ میرےجم سے بد بواٹھ ر ہی ہے تو جب تم اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کوخوشبوؤں ہے مہکاویں تھے۔

#### . تکواروں کےسائے میں ہونے والی عبادت

جب یہ باتیں سنیں تو چروا ہے نے کہا کہ اگریہ بات بچ کہدر ہے ہیں اور آپ اس کی گارٹی لیتے ہیں تو پھر میں مسلمان ہوتا ہوں۔

## اَشْهَالُالُولِ اللهِ إِلَّا اللهُ وَالشَّهَالُانَ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله

یہ کہہ کروہ مسلمان ہوگیا \_\_ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی تو نیق عطافر مادی \_\_ پھراس نے کہااب بیس آپ کے تابع ہوں، جوآپ کہیں گے وہ بیس کروں گا، بتا یے
میں کیا کروں؟ سرکار دوعالم میں شاہر نے فرمایا کہ تم ایسے وقت بیس مسلمان ہوئے ہو
کہاس وقت نہ تو نماز کا وقت ہے کہ بیس تم ہے نماز پڑھوا وَں۔ نہ رمضان کا مہینہ ہے
کہ تم سے روزہ رکھواوں، نہ تم مالدار ہو کہ تم سے زکو ہ دلواوں \_ اور جج تو اس وقت
فرض بی نہیں ہواتھا \_\_ لہٰذااس وقت تو کسی اور عبادت کا تو موقع نہیں ہے ۔ البتداس
وقت اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہور بی ہے جو تکواروں کے سائے میں اداکی جاتی ہوتی جو تی واروں کے سائے میں اداکی جاتی ہوتی جو تی ہور ہی ہے جو تکواروں کے سائے میں اداکی جاتی ہوتے ۔ لیمن جہاد، البنداتم بھی جہاد میں شامل ہوجاؤ۔

## سیدھے جنت الفردوں میں جاؤگے

اس نے کہا: یارسول القد سی تیل جہاد میں شامل تو ہوجا وک لیکن جب آدی جہاد میں شامل تو ہوجا وک لیکن جب آدی جہاد میں شامل ہوتا ہے تو دونوں ہی احتمال ہوتے ہیں یا غازی ہوگیا، یا مرگیا، اب اگر میں اس جہاد میں مرگیا تو میر اکیا انجام ہوگا؟ مرکار دوعالم میں تیلی ہے فرمایا

کہ میں اس بات کی ضانت ویتا ہوں کہ اگرتم اس جہاد میں کام آگئے تو اللہ تعالیٰ کے تھم سے سید ھے جنت الفردوس میں پنچو گے اور تمہارے جسم کی سیابی کوسفیدی سے بدل دیں گے اور تمہارے جسم کی بد بوکوخوشبو سے بدل دیں گے۔

# بكريال وايس جهور كرآ و

اس نے کہا کہ یارسول اللہ مان طی ہے کہ یاں لے کرآیا ہوں، یہ یہود یوں
کی بکر یاں میرے پاس ہیں، ان کا کیا کروں؟ حضورا قدس مان ہیں ہے کہ خرما یا کہ پہلے
ان بکر یوں کو لے جا کر شہر کے اندر چھوڑ دو تا کہ یہ بکر یاں اپنے محمروں میں چلی
جائیں \_\_ حالانکہ یہ جنگ کا زمانہ ہے اور یہود یوں کے ساتھ جنگ ہورہی ہے اور
حالت جنگ میں ہیں، اور حالت جنگ میں تو کا فروں کا مال بھی قبضہ کرلینا جائز ہوتا
حالت جنگ میں ہیں، اور حالت جنگ میں تو کا فروں کا مال بھی قبضہ کرلینا جائز ہوتا
مان ہے ہے کہ دیا کہ پہلے جا کر یہ بکریاں چھوڑ کرآیا تھا، اس لئے حضورا قدس

# حقوق العبادكي اتنى رعايت

سیے "حقوق العباد" بندوں کے حقوق کہ عین حالت جنگ میں بھی اس بات
کوفر اموش نہیں فرمایا کہ یہ بندے کاحق ہے اور کس بندے کاحق ہے؟ یہ اس بندے
کاحق ہے جس کی جان لینے کے لئے گئے ہوئے جیں۔ جس کے ساتھ الوائی ہورہی
ہے، جس کے ساتھ جہاد ہورہاہے، جس پر حملہ کیا جارہا ہے یہ ان بندول کاحق

ہے۔اس کئے آپ نے فرمایا کہ پہلے یہ بکریاں چھوڑ کر آؤ ،اس کے بعد جہادیں شامل ہوتا\_\_\_ چٹانچدہ چرواہاوا پس کیااور بکریاں چھوڑ کروا پس آیااور آ کر جہادیس شامل ہوگیا۔

# تم نہیں بہجانے ،لیکن میں بہجانتا ہوں

جب جہاد ختم ہوا تو سر کار دوعالم ساہنے کیے کا معمول تھا کہ جہاد کے ختم ہونے کے بعد جوحفرات زخّی ہوتے تھے، یا شہید ہوجاتے تھے ان کے معائنہ کے لئے تشریف لے جاتے تھے \_\_ حسب معمول حضور اقدس مانٹینے معائنہ کے لئے تشریف لے گئے، آپ نے جاکر دیکھا کہ ایک جگہ پرمحابے کرام ٹھائی کا ججوم جمع ہے۔ آپ نے حاكر يوجها كدكيا قصه بي صحابيكرام جواتية في فرما ياك يارسول الله من الله يبال ير ایک صاحب کی لاش نظر آری ہے اور اس کوہم میں سے کوئی نہیں پیجانا کہ بیکون ہیں؟ حضورا قدس مان ﷺ نے قریب جا کردیکھا تو فر ما یاتم اس کوئیس بہجائے ہیکن میں اس کو پیچانا ہول ۔ بدوہ اللہ کا بندہ ہےجس نے اللہ کے راستے میں ایک سجدہ نہیں کیا، جس نے اللہ کے رائے میں ایک ہیے خرج نہیں کیا۔لیکن میری آئیسیں دیکھیرہی ہیں كەاللەتغالى نے اس كوسىدھا جنت الفردوس ميں پہنچاديا اور آپ نے فرمايا كەمىرى آنکھیں دیکھے رہی ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں مشک وعنبر سے تسل دیا جارہا ہے اوراس کے جم کوخوشبوؤں سے مہکا یا جار ہاہے۔

## ايك مرتبال كلمه كاا قراركر ليجئ

ببرحال، یہ کلمہ 'آکر إللة الآل الله ''ایسا عجیب وخریب کلمہ ہے کہ اگر اس کلمہ کے پڑھنے کے بعد مرے پر طف سے پہلے انسان مرجائے توجہہم میں جائے گا اور اس کے پڑھنے کے بعد مرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفرووں عطافر ماتے ہیں \_\_\_ اس کلمہ کی بدولت انسان ایک لمحہ میں کہاں ہے کہاں پہننے جاتا ہے۔ اس لئے حضور اقدس سائٹ ایلی ہے پچ ابوطالب کے پاس ان کے مرض وفات میں گئے اور ان سے فرما یا کہ خدا کے لئے ایک مرتب اس کلمہ 'آکر الله الله مُحتمد کی رسول الله "کا اقرار کر لیج آگے میں ایک مرتب اس کلمہ 'آکر الله الله مُحتمد کی مقدر میں نہیں تھا۔ اس لئے کلمہ پڑھنے کی منہ ان اور اقرار کئے بغیر دنیا سے چلے گئے اور حضور اقدس من ایسی کے انتہائی مدد کے باوجود ایمان نصیب نہوا۔

(صحيح بخارى كتاب الجائر باب إذا قال المشركو عند الموت أو إلْمَا إِلَّا اللَّهُ "

حديث لمبر ١٣٦٠)

# میکلمهایک عهداورایک اقرار ب

بہرحال، اب دیکھنے کی بات سے کہ سیکسا کلمہ ہے جوایک لحد میں انسان کو کفرے اسلام کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ جہنم سے جنت میں پہنچادیتا ہے، مبغوض سے مجبوب بنادیتا ہے کیا یہ کلمہ کوئی منتر ہے؟ کوئی جادو ہے کہ جس آ دی نے میکلمہ پڑھا وہ فوراً جہنم پروف ہوگیا؟ \_\_\_ حقیقت میں سیکلہ منتر اور جادونہیں، بلکہ سیکلمہ

پڑھنے والے کی طرف سے ایک اقرار اور ایک عہد ہے کہ میں اس کا نئات میں اگر
بات مانوں گا تو صرف اللہ کی بات مانوں گا۔ اگر معبود مانوں گا تو صرف اللہ کو معبود
مانوں گا۔ اور معبود مانے کا مطلب سے ہے کہ میر سے نزویک اطاعت کے لاکن اگر
کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ، اس کے مقابلے میں میں کسی ک
بات نہیں مانوں گا ، چاہے وہ میرا باپ ہو، یا میری ماں ہو، یا میرا بیٹا ہو، یا میرا
دوست ہو، یا میرا عزیز ہو یا میر نے نفسانی جذبات آجا کیں لیکن میں ان کی بات
نہیں مانوں گا۔ میں صرف اللہ تعالیٰ کی بات مانوں گا۔ بیا یک اقرار اور معاہدہ ہے جو
ایک انسان 'آذر إللہ اِللہ '' بڑھ کر کر کرتا ہے۔

# اس کلمہ کے ذریعہ ساری مخلوقات کی نفی

اور صرف زبان ہے ' لا اللہ آلا اللہ '' کہد دینا کافی نہیں، بلک دل ہے اقرار
کرنا اور دل ہے تقدیق کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا ہے کہ یااللہ، میں
نے آج ہے ہم مخلوق ہے اطاعت کا تعلق کاٹ کر آپ کے ساتھ یہ تعلق جوڑ لیا ہے۔
'' کر اللہ '' کے اندر نفی ہے اور عربی زبان کے قاعدے کے لحاظ ہے یہ' نفی جن ' ہے ،
جس کا مطلب یہ ہے کہ میں ساری مخلوقات، ساری کا ننات کی نفی کر رہا ہوں کہ وہ
میرے معبور نہیں ۔ وہ قابل اطاعت نہیں، اصل قابل اطاعت قابل عبادت صرف اللہ
میرے معبور نہیں ۔ وہ قابل اطاعت نہیں، اصل قابل اطاعت قابل عبادت صرف اللہ
تعالیٰ کی ذات ہے، میں اس کی بات مانوں گا اور اس کی عبادت کروں گا۔ یہ اصل اقرار
ہے جوانیان کو جنم سے جنت میں پہنچادیتا ہے اور جوانیان کو اللہ کے مبغوض ہونے ہے

نكال كرمحبوب بناديتا ہے اور بیاقر ارانسان كوكفر سے ايمان ميں لا تا ہے۔

# اس کلمه میں کن باتوں کا اقرارہے؟

بہر حال ، اس کلمہ میں اس بات کا اقرار ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی کی عبادت نہیں کروں گا اور اس بات کا بھی اقرار ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی پر بھر وسہ نہیں کروں گا۔ توکل اور بھر وسہ صرف اللہ تعالیٰ پر کروں گا، کسی مخلوق پر نہیں کروں گا۔ اس بات کا اقرار ہے کہ ججھے اللہ تعالیٰ کے سواکسی کا خوف نہیں ہوگا اور صحیح معنی میں محبت اللہ کے سواکسی ہوگا۔ ان سب باتوں کے مجموعہ کا نام '' تو حید'' ہے۔ محفل کے کسی اور کی مقصود نہیں ہوگا۔ ان سب باتوں کے مجموعہ کا نام '' تو حید'' ہے۔ محفل

زبان ے كلم أكر إلى إلَّالله "أيك مرتبه يزهدينا توحيد كامقام بيدانيس كرتا\_

#### مجھے میرااللہ بچائے گا

اور جب دل میں ' تو حید' ساجاتی ہے تو پھر بیرحالت ہوجاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضورا قدس من خیاتی ایک درخت کے نیچے آرام فر مار ہے ہتے ، ایک دہمن چیکے سے وہاں پہنچ گیا اور تکوار اٹھا کر حضور اقدس من شیکی لیے پر حملہ آور ہوا ، اور کہا کہ اے محمہ (من خیاتی کی بیا اور تکوار اٹھا کر حضور اقدس من شیکی لیے پر حملہ آور ہوا ، اور کہا کہ اے محمہ (من خیاتی کی بیتا کا ابتہ ہیں میر سے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ \_\_\_\_اس وقت سرکار دو عالم من شیکی خیتے ہیں ، اسلیم جی ہیں اور ایک دھمن حملہ آور ہے ، اور وہ دھمن پوزیش لئے کی من حملہ آب کی کام تمام کرسکتا ہے ، لیکن اس وقت میں جو جملہ آب کی

زبان مبارك پرآتا به وه يهكد:

" <u>مجھ</u>میرااللہ بحائے گا''

یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا مقدر کی بواوقت آگیا تو پھر جھے کوئی نہیں بچاسکتا، اور اگر وہ وفت نہیں آیا تو پھرتم کیا، بلکہ ہزاروں افراد بھی تکوار لے کر آجا کی تب بھی جھے پچھ نقصان نہیں پہنچا کتے \_ یہ ہے اصل مقام'' تو حید'' کا کہ ڈر اللہ کے سواکسی کا نہیں، اور بھروسہ اللہ کے علاوہ کسی پرنہیں۔

(صعيح بخاري كتاب المغازي بابغز وهبني المصطلق حديث نمبر ١٣٩)

وہ خزانوں کو تھرادے گا .

في سعدي الله فرمات بين كه:

مومد چه درپائے ریزی زرش چه شمشر هندی نبی برسرش امید وهراسسش بیاشد زس برین ست بنیاد توحید دبس

. (گلستان سعدی باب هشتم در آداب صحبت، حکمت نمبر: ۱۰۳

فرمایا کہ موصد وہ ہے کہ اس کے پاؤل پرسونے کے خزانے لاکر ڈھیر کر دواور اس سے کہد دو کہ بیٹزانے تنہیں اس وقت ملیں گے جب تم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے خلاف بیکام کرلوتو وہ خزانوں کو تھکرا دے گا۔اس لئے کہ اس نے خزانوں کو اپنا معبود نہیں بنایا، بلکہ اللہ کو اپنا معبود بنایا ہے \_ اور اگرتم موصد کے سرپر تکوار سونت کر کھڑے ہوجاؤ کہ یہ کام کر، ورنہ تیرا کام تمام ہوتا ہے تو اس دفت بھی وہ اللہ تعالیٰ کے تعلم کے خلاف کام نہیں کرے گا۔

#### حضرت عبدالله بن حذا فيه فال فيانعال عنه

حضرت عبدالله بن حذاف الأثناء ايك مشهور محالي بير \_حضرت فاروق اعظم ڈاٹنز نے ان کوایک جہاد کیلئے لشکر کاسیر سالا ربنا کر کسی کا فر با دشاہ کے خلاف بمیجا۔ جب لزائی ہوئی تومسلمان مغلوب ہو گئے۔ اور اس نے سارے محابہ کرام ٹھائی کو گرفتار كرليا\_\_ حفرت عبدالله بن حذافه الفيظ جواشكر كے سيه سالار تھے وہ بھی كرفار مو گئے اور سارے محابہ کرام ڈی ٹی ان بھی گرفتار ہو گئے۔ گرفتار کر کے اس نے اس بات پراصرار کیاتم اسلام کوچپوژ دو، اوراگرتم میری بات نبیس مانو گے توتنہیں اذیت ناک موت کا نثانہ بنایا جائے گا \_\_ ان صحابہ کرام ٹھائٹنز کے دلوں میں ایمان پختہ ہو چکا تھا۔انہوں نے جواب دیا کہ ہم اسلام کونبیں چھوڑیں مے \_ پھراس نے ایک آگ جلوائی اوراس کے او پرتیل کی بڑی کڑا ہی چڑھائی اور تیل کوخوب گرم کیا ، جب وہ گرم ہو گیا تو ایک آدمی جو ان کے پاس قید تھا اس کو اس گرم تیل میں ڈال دیا \_\_\_ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ تیل اتنا شدیدگرم تھا کہ جیسے ہی اس مخض کو ڈالا ، اس کے ہاتھ یاؤں ای وقت فوراً الگ ہوگئے \_ اس کے بعد اس باوشاہ نے حضرت عبدالله بن حذافه ﴿ تَلْمُنَّا ہے کہا کہ یہی انجام تمہارائجی ہونے والا ہے۔ الَّا مەكەتوھىد كے اقرارے بازآ جاؤ۔

## تم مجھے اس انجام سے ڈراتے ہو؟

جب حفرت عبداللہ بن حذافہ ڈائٹو نے یہ منظرد کیاتو جواب میں فر مایا کہ تم میں انجام ہے ڈراتے ہو؟ ارہ میں وہ شخص ہوں کہ جب ہے میں نے بی کریم مائٹو کی انجام کے ڈراتے ہو؟ ارہ میں وہ شخص ہوں کہ جب ہے میں نے بی کریم مائٹو کی اجلوہ دیکھا ہے، اس وقت سے ہر نماز کے بعد بیدعا کرتا ہوں کہ یااللہ، مجھے اس وقت تک دنیا ہے شافھا ہے گا جب تک کہ میر ہے جہم کا ایک ایک عضوا پ کے رائے میں زخموں سے چور نہ ہوجائے یہ مجھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ تمہیں اس کر ابی میں ڈال دوں گا۔ اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہوتو بیتو عین میری دعا کی قبولیت کا وقت آگیا ہے ۔ اس بادشاہ نے بھی اپنی زندگی میں ایسا آدی نہیں دیکھا تھا جو بیہ کہ کہ میری خواہش بیر ہے کہ اللہ کے رائے میں میرا سارا جہم زخموں سے چور ہوجائے ۔ اس کے دل پر اس بات کا رعب پڑا کہ شخص کس مقام پر ہے، کیااس کا دل ہے، کیااس کے دل پر اس بات کا رعب پڑا کہ شخص کس مقام پر ہے، کیااس کا دل ہے، کیااس کے دل پر اس باب لفت تی اس کے دل پر اس بات کا رعب پڑا کہ شخص کس مقام پر ہے، کیااس کا دل ہے، کیااسکے جذبات ہیں، چنانچ اسکے دل میں پچھڑی آگئی۔

## کلمه کفرکهناکب جائزہ؟

اس کافر بادشاہ نے کہا کہ اگرتم اپنے دین پراتنے ڈٹے ہوئے ہواوراس کو چھوڑ نائبیں چاہے تو چلو میں تمبارے ساتھ رعایت کرتا ہوں اور میں تم سے اس بات کا مطالبہ نبیں کرتا کہ ایمان چھوڑ دو۔ البتہ اگرتم ایک کام کرلوتو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور آزاد کردوں گا۔ حضرت عبداللہ بن صفرافہ ٹی تیٹ نے پوچھا کہ کیا کام؟ اس نے کہا کہ

تم اورتمہارے سب سائقی میری پیشانی کو بوسہ دیں۔جو بوسہ دیتا جائے گا میں اس کو چیوڑ دول گا\_ اب کا فراور مشرک کی پیشانی کو بوسہ دینا، بیا سکی عظمت اور تو قیر کے متر ادف ہے ہے محابہ کرام دین کی حدود کو پہچائے والے ہے۔ وہ بیہ کہہ سکتے سے کہ تو کا فراور مشرک ہے،ہم تیری پیشانی پر کیوں بوسہ دیں، لیکن چونکہ شریعت کا حکم بیہ کہ کہ آگر کوئی شخص تمہارے سینے پر تکوار رکھ کر بیہ کیے کہ تم کا فر ہوجا و اور اپنی زبان سے کفر کا کلمہ نکالو تو اس وقت کفر کا کلمہ ذبان سے نکالنا جائز ہوجا تا ہے۔ بشر طیکہ دلیان سے کفر کا کلمہ نک ہو، کیکن اس وقت بھی افضل ہے ہے کہ ذبان سے کلمہ کفر نہ نکالے اور ول ایمان پر مطمئن ہو، لیکن اس وقت بھی افضل ہے ہے کہ ذبان سے کلمہ کفر نہ نکالے اور ول ایمان پر مطمئن ہو، لیکن اس وقت بھی افضل ہے ہے کہ ذبان سے کلمہ کفر نہ نکالے اور وان دے دے۔

#### اس ونت اس گناه کاار تکاب کرلے

لیکن اگر کوئی شخص تنہیں کسی گناہ کے ارتکاب پر مجبور کرے، مثلاً یہ کیے کہ تم شراب ہیو، ورند میں تمہیں قبل کردوں گا۔ یا مثلاً کیے کہ سور کا گوشت کھا وَ، ورنہ تہمیں قبل کردوں گا۔اس وقت میں شریعت کا تھم ہیہے کہ اپنی جان بچانے کے لئے اس گناہ کا ارتکاب واجب ہوجا تا ہے، بلکہ اس وقت گناہ کا ارتکاب نہ کرنا حرام ہے۔اس لئے کہ اپنی جان کا حق یہ ہے کہ اس کو بچائے اور اس گناہ کا ارتکاب کرلے۔اگر نہیں کرے گاتو گناہ گار ہوگا۔

## كافركي بيشاني يربوسه دينا

بہرحال، جب اس کا فربادشاہ نے یہ کہاتھا کہ اپنادین چھوڑ دو، ورنہ جہیں اس کڑائی چیں ڈال دوں گا، اس وقت افعل راستہ یہی تھا کہ جان دے دیے اور کلمہ کفر زبان سے نہ نکالے \_\_ چنانچے سحابہ کرام جو گئے آنے کلمہ کفر نہیں نکالا \_\_ لیکن جب اس کا فربادشاہ نے یہ کہا کہ میری پیشانی پر بوسہ دے دو تو تہ ہیں چھوڑ دیں گے تو کا فرک تعظیم کرنا ادر اس کی پیشانی پر بوسہ دینا کفر نہیں، بلکہ گناہ ہے، اب شریعت کا تھم یہ تھا کہ اس بات کو مان لیاجائے \_ نہ یہ کہ اس کی بات نہ مان کر اپنی جان کو اور اپنے ساتھیوں کی جان کو خطرے میں ڈالا جائے \_\_ چٹانچے حضرت عبداللہ بن حذا فہ دائی ساتھیوں کی جان کو خطرے میں ڈالا جائے \_\_ چٹانچے حضرت عبداللہ بن حذا فہ دائی ساتھیوں کی جان کو خطرے میں ڈالا جائے \_\_ چٹانچے حضرت عبداللہ بن حذا فہ دائی ساتھی بھی دیں گے۔ \_ نے فرما یا کہ بال، جھے یہ منظور ہے ۔ ہیں بھی تنہاری پیشانی پر بوسہ دوں گا اور میر ے ساتھی بھی دیں گے۔

## دین نام ہے صدود کو پہچانے کا

در حقیقت دین نام ہے صدود کو پہچانے کا ، یہ نیس کہ جب ایک جذب دل میں آگیا تو اب اسکے نتیج میں شریعت کے دوسر نے پہلونظروں سے اوجھل ہو گئے مشلاً دل میں میجذب آگیا کہ اللہ کے رائے میں جان دین ہے، چاہوہ جان دینا شریعت کے حکم کے مطابق ہو، یا شریعت کے حکم کے مطابق نہ ہو ہے بات درست نہیں۔ مسیح بات میے کہ اللہ کے رائے میں جان دین ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق دین ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق دین ہے تو دہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق دین ہے تو دہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق دین ہے تو دہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق دین ہے تو دہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق دین ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق دین ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق دین ہے۔ اگر اللہ کا اور شریعت کا حکم آجائے کہ

اس وقت جان مت دوتواب نہیں دین ،اس لئے کہ بیرجان بھی بہت قیمتی ہے اور اللہ کا حکم بیہے کہ اپنی اس جان کی بھی حفاظت کرو۔

# تم نے بیکام شریعت کی اتباع میں کیا

بہر حال حضرت عبداللہ بن حذافہ نائٹو نے اس کافر بادشاہ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اور ہوں دیا اور اور ہوں دیا اور اور ہوں دیا ہور کے \_\_\_\_ ادھر جب حضر فاروق اعظم کی بیشانی پر بوسہ کی بیا کہ بور دوانہ ہوگئے \_\_\_\_ ادھر جب حضر فاروق اعظم کا نشو کا طلاع کی کہ بیدوا قعہ پیش آیا اور حضرت عبداللہ بن حذافہ کا نشو این ماتھیوں کے ساتھ والیس مدینہ آرہے ہیں تو حضرت فاروق اعظم کا نشو صحابہ کرام تعلیق کی جمعیت کو لے کران کے استعبال کے لئے مدینہ منورہ سے باہر نظا اور جب وہ انشار کے مدینہ بہنچا تو حضرت فاروق اعظم کا نشو نے حضرت فاروق اعظم کا نشو نے حضرت کا کہ بینے اور جب وہ انشار کے کے مدینہ منورہ سے باہر نظا اور جب وہ انشار کے کے مدینہ منورہ سے باہر نظا اور جب وہ انشار کے کے مدینہ بہنچا تو حضرت فاروق اعظم کا نشو نے حضرت عبداللہ بن حذافہ منتائی پر خود بوسہ دیا اور فرما یا کہ چونکہ تم نے بیکا میٹر بعت کے مطابق کیا اور شریعت کی اتباع میں کیا۔ اس لئے میں تمہاری پیشانی پر بوسہ کے مطابق کیا اور شریعت کی اتباع میں کیا۔ اس لئے میں تمہاری پیشانی پر بوسہ کے مطابق کیا اور شریعت کی اتباع میں کیا۔ اس لئے میں تمہاری پیشانی پر بوسہ کے مطابق کیا اور شریعت کی اتباع میں کیا۔ اس لئے میں تمہاری پیشانی پر بوسہ کے مطابق کیا اور شریعت کی اتباع میں کیا۔ اس لئے میں تمہاری پیشانی پر بوسہ

# الله کے حکم کے آ کے سرتسلیم خم کر دو

یہ ہے کلمہ ' لا إلله الله ' ' کا تقاضہ اور یہ ہے'' توحید' کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا عکم آ جائے تو وہاں جان کی بھی پرواہ نہیں۔\_\_\_اب ایک طرف تو اللہ کے

رائے میں شہادت حاصل کرنے کا اتنا شوق لگاہواہے کہ ہر نماز میں یہ دعاما نگ رہے ہیں کہ یااللہ میں شہیر ہوجاؤں \_\_\_ جب شہادت کا موقع آیا تواللہ کے حکم کی خاطر شہادت کے اس موقع کو چھوڑ دیا کہ نہیں، اب مجھے اپنی جان کی حفاظت کرنی ے \_\_ اس كا نام بي "توحيد" صرف زبان كلمة للا إلة إلَّا الله " يره لينا کا فی نہیں بلکہ درحقیقت ہے اس بات کا اقرار اور عبد ہے کہ اطاعت کی کئیس کروں گا، سوائے اللہ کے۔عبادت کسی کی نہیں کروں گا سوائے اللہ کے۔محبت کسی ہے نہیں کروں گا سوائے اللہ کے لیعن مخلوق میں ہے جس کسی ہے محبت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے عظم کی وجہ ہے ہوگی ۔مثلاً ماں باپ ہے محبت کرواس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کیکن جہاں ماں باپ کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں تعارض ہوجائے تو اس وقت الله تعالیٰ کی محبت کوتر جمح ہوگی ، ای طرح بیوی اور شو ہر ہے محبت ہوتو وہ صرف الله کے لئے موالیکن جہال ان کی مجت کا الله تعالیٰ کی محبت سے تعارض ہوجائے تو وہاں اللہ تعالٰی کی محبت کوتر جمح ہوگی۔

## كلم ثرالة إلَّالله "كامطلب

اور كلم، كرالة إلّا الله "كامطلب يه به كه كر مَعْبُوْ دَالّا الله \_\_ لَا مَعْبُوْ دَالّا الله \_\_ لَا مَقْصُوْ دَالّا الله \_\_ لَا مَوْجُوْدَ إلّا الله \_\_ لَا مَقْطُوْبَ إلّا الله \_\_ لَا مَقْصُودَ بَيْنِ ، كُولَى مُوجُود عَبْرُوبَ إلّا الله كسواكولَى معود نبين \_ كُولَى مقصود نبين ، كُولَى موجود نبين ، كُولَى موجود نبين ، كُولَى مجوب نبين ، كُولَى مطلوب نبين ، كُولَى مجوب نبين ، كُولَى قابل اطاعت نبين ـ اس لئ اس

مديث من حضورا قدى ما الله الله "كم المانة أفضلُها قَوْلُ" لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ"كم المان كم تمام شعبول من افضل ترين شعبه للا إلله إلله الله "ب-

# سب عافضل ذكر للاالة إلله الله "

چونکه بیکلمهاس عظیم اقرار اور عهد کی علامت ب-اس لئے کہا گیا ہے کہ تمام اذکار میں سب ہے افغل ذکر تک یالیہ یا آلا الله "ب، چانچه مدیث شریف میں حضور اقدس مان اللہ نظیر نے فرمایا:

#### ٱفْضَلُ الذِّي كُرِ 'الْآلِلة إِلَّا اللهُ''

(ترمذى كتاب الدعوات بابماجاءان دعو دالمسلم مستجابه محديث نمبر ٣٣٨٣)

اس کے کہ بیا آنا جامع ذکر ہے کہ اس میں سب پھے آجا تا ہے اور بیہ بات کہ ایک مسلمان کے دل میں بیہ بات بیٹے جائے کہ اللہ کے سواکوئی قابل اطاعت نہیں۔ اس کلمہ کے ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ بیہ بات ول میں بٹھا دیے ہیں، اس کئے بزرگ فرماتے ہیں کہ' لا إللہ الله '' کا ذکر کشت سے کرو، چلتے پھرتے اللہ تہ بیٹے میں کہ دربان پر ہو۔ جب زبان سے کشت سے بید ذکر کرو گے تو اس کی الشختے ہیٹھتے، بیکلمہ زبان پر ہو۔ جب زبان سے کشت سے بید ذکر کرو گے تو اس کی کھیت ول کے اندر شقل ہوگئی اور پھر وہ '' قلب کے اندر شقل ہوگئی اور پھر وہ نے اندرا پنالے گا، اور جس دن تو حید کا بیہ رنگ دل میں، دماغ میں، اعضاء میں، جوارح میں ساگیا، اس دن دنیا کی تمام دولتیں رنگ دل میں، دماغ میں، اعضاء میں، جوارح میں ساگیا، اس دن دنیا کی تمام دولتیں

الله تعالیٰ کی رضامندی کے آگے لیے نظر آئیں گی\_اس لئے ایمان کا سب سے افضل شعبہ کلمہ 'لا الله الله '' کو قرار دیا۔

## حضرت مفتى محمشفيع صاحب بيشة كاتكيه كلام

اس کو حاصل کرنے کا راستہ ہے کہ آدی اس بات کو سوچتار ہے اور کٹرت سے اس کلمہ کا ذکر کرتا رہے، چلتے پھرتے اٹھتے جیٹے گلمہ پڑھنے کی عادت ڈالے۔
میں نے اپنے والد ما جد حضرت مفتی تحرشفع صاحب قدس اللہ سر ہ کو دیکھا کہ ان کا تکمیہ کلام ہی ہے تھا' لکر اللہ اللہ '' چلتے پھرتے ہیں یہی پڑھتے رہتے اور با تیس کرنے کے دوران بھی جب درمیان میں رکے تو فورا ''لا اللہ اللہ '' پڑھتے ۔ اور زبان کے دوران بھی جب درمیان میں رکے تو فورا ''لا اللہ اللہ '' پڑھتے ۔ اور زبان کے جوکلم نکل رہا ہے ، اس کو بے حقیقت نہیں سمجھتا چاہیے ۔ بیز بان دل کو درست کرنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر زبان سے کئر ت سے اس کا ذکر ہوتا رہے تو اللہ تعالی رفتہ رفتہ اس کا رنگ دل کی طرف بھی ختی فر مادیتے ہیں۔ اللہ تعالی اپنے نفنل وکرم سے ہم میں کوان باتوں پڑمل کرنے کی تو نیسی عطافر مائے \_\_ آمین ۔

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِ لَنَ









#### بشع للمالق خلن الترجيس

# دوسروں کو تکلیف سے بچاہئے

الْحَمُلُ بِلْهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ فَاللَّهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّمُتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَهُرِهِ اللهُ فَلاَ هَادِي لَهْ، وَاشْهَلُانُ مَنْ يَّهُرِهِ اللهُ فَلاَ هَادِي لَهْ، وَاشْهَلُانُ مَنْ يَّهُرِهِ اللهُ فَلاَ هَادِي لَهْ، وَاشْهَلُانُ مَنْ لَا اللهُ وَحْلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهْ، وَاشْهَلُانَ سَيِّلَانَا وَسَنَلَانَا وَسَنَلَانَا وَسَنَلَانَا وَسَنَلَانًا وَمَوْلَانَا مُحَمَّلًا عَبُلُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَنَبِيَّنَا وَمُولَانَا مُحَمَّلًا عَبُلُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَمُولَانَا مُحَمَّلًا اللهُ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَا لَهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ٱلْإِيْمَان بِضْعُ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً ٱفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلْهَ اِلَّا اللهُ وَٱذْنَاهَا إِمَا طَةُ الْاَذْى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيّا ءُشُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ .

(رياض الصالحين باب في بيان كثرة طرق الحير ، حديث نمر ١٢٥)

(صحيح مسلم كتاب الايمان باب سان عدد شعب الايمان حديث نمبر ٢٥)

تمهيد

بزرگانِ محترم وبرادرانِ عزیز! گزشته جمعہ کوال حدیث کی پکھتشری کا بیان شروع کیا تھا، جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس حدیث میں تین جملے ہیں۔ پہلے جملہ پر تفصیلی بیان الحمد مقد بقدر ضرورت گزشتہ جمعہ میں ہو چکا، اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کواس پڑمل کرنے کی تو نیق عطافر مائے۔ آمین۔

#### راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹادینا

ال حديث من دوسراجملة حضورا قدس مان المينية في بدار شادفر مايا:

"و أَدُنَاهَا إِمَاطَةُ الْإِذْي عَنِ الطَّرِيْقِ"

یعن ایمان کے ستر سے زائد شعبے ہیں، سب سے اعلیٰ شعبہ توکلمہ 'لا الله الا الله ''لین '' توحید' ہے، اور ایمان کا سب سے اونیٰ شعبہ یہ کہ رائے سے تکلیف کی چیز ہٹا دینا، مثلاً رائے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے۔ اور اندیشہ یہ کہ لوگوں کواس سے تکلیف ہوگی، مثلاً کوئی گندی چیز ہے، یا کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے اور

اندیشہ ہے کہ اس پر اگر کسی کا پاؤل پڑا تو وہ پھل کر گرجائے گا۔ یا آم کا چھلکا پڑا ہوا ہے، ایسی چیزوں کورائے سے ہٹادینا بھی ایمان کا ادنی ترین شعبہ ہے۔

#### معاشرت كااصل الاصول

اس سے درحقیقت اس طرف اشارہ فرمایا کہ دین صرف عقیدے اور عبادت
کا نام نہیں بلکہ معاشرت بھی دین کا حصہ ہے۔ اور معاشرت کا اصل الاصول بیہے کہ
اپنی ذات ہے کسی دوسرے کوادنی تکلیف بھی نہ پہنچے۔ بس یہ معاشرت کا''اصل
الاصول'' اور اللّٰد تعالیٰ نے اس اصول کا اتنالحاظ رکھاہے کہ کوئی حذبیں۔

## صف اوّل کی اہمیت

آپ نے سنا ہوگا کہ افضل ترین نماز وہ ہے جوصفِ اول میں پڑھی جائے۔ اوراسکی آئی ترغیب احادیث میں آئی ہے کہ ایک حدیث میں حضورا قدس مان تاریج نے فرمایا اگر تنہیں بید چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے تو لوگ صفِ اول کوحاصل کرنے کے لئے اتنی تیزی ہے آگے بڑھیں کہ قرعدا ندازی کے سوا کوئی راستہ شدر ہے۔ایک اور حدیث میں حضورا قدس سان الا اللہ نے فرمایا:

"إِنَّ اللهُ وَمَلَا ثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوِّلِ"

(ابرماجه كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها باب فضل الصف المقدم: حديث تمبر: ٩٩٤)

کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے پہلی صف پر رحتیں نازل فرماتے ہیں بیدوہ

الفاظ بیں جوقر آن کر يم مي حضورا قدس من الله كے لئے استعال ہوئے ہیں كہ:

"إِنَّ اللَّهَ وَمَلَا ثِكَّتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ" (سررة الاحزاب: ٥١)

ادر حدیث شریف بین بی الفاظ حضور اقدی مان النظر کی اول والوں کے سات اول والوں کے ساتھ اول کے ساتھ اول کے ساتھ اول والوں پر اللہ اور اس کے طائکہ رحمتیں نازل فرمائے ہیں۔

اس موقع پرصف اوّل چھوڑ دو

ایک اور حدیث شریف میں آتاہے کہ

"كَأَنَ يُصَلِّي عَلَى الصَّقِ الْرَوَّلِ ثَلَاثًا ، وَعَلَى الثَّانِي وَاحِدَةً"

حضور اقدس مان کی مف اوّل والوں کے لئے تین گنا زیادہ دعا ئیں کیا

معور احدل من المال المعنى اول والول عد مع من من المال المود وعالي ليا المال من المال المعنى المال المعنى المال المعنى المال المعنى المال المعنى المال المعنى المال الما

میں حضورا قدس مان کیا نے یہ بھی فرمادیا:

مَنُ تَرَكَ الصَّفَّ الْأَوَّلَ مَخَافَةَ أَنْ يُؤْذِي مُسْلِمًا.فَصَلَّى فِي الصَّفِّ الطَّفِّ الصَّفِّ الْأَوَّلِ. الصَّفِّ الصَّفِّ الْأَوَّلِ.

(كنز العمال, كتاب الصلاة, الوع الثالث في تسوية الصفوف: حديث بمبر: ٢٠١٣٣)

کہ اگر پہلی صف میں جانے ہے تہہیں اندیشہ ہو کہ پہلی صف میں جولوگ پہلے ہے کھڑے ہوئے جیں ان کو تکلیف پننچ گل، مثلاً وہ جگہ کم ہے اور ایک آ دی کی سہلے ہے کھڑے ہوئے جیں ان کو تکلیف پننچ گل، مثلاً وہ جگہ کم ہے اور ایک آ دی کی شخوات نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں حضور اقدس ساؤٹ پہلے نے فرمایا اس وقت میں جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف ہے بچانے کی خاطر پہلی صف کو چھوڑ دے گا اور دوسری صف اول میں نماز پڑھنے ہے دگنا تو اس کو صف اول میں نماز پڑھنے ہے دگنا تو اب ملے گا۔ اب دیکھئے کہ کہاں تو صف اول کی اتنی نصلیت بیان ہور ہی تھی اور کہاں ہو جھوڑ دو۔ کیوں؟ اس کئے کہ تمہارے صف اول میں جانے ہے اللہ کے کہ تمہارے صف اول میں جانے ہے اللہ کے کہ تمہارے صف اول میں جانے ہے اللہ کے کہ تمہارے صف اول میں جانے ہے اللہ کے ایک جگہ پر حضور اقد س

### گردنیں بھلانگ کرآ گےمت جاؤ

چنانچاکی طرف یکم دیا کہ جمعہ کے دن نماز کے لئے جلدی مسجد کی طرف جا کاور آئے ہے جلدی مسجد کی طرف جا کاور آئے ہے آئے بیٹنے کی کوشش کرو۔ اس لئے کہ امام ہے جتنا قریب ہوگا آئی ہی فضیلت زیادہ ہوگ \_ لیکن دوسری طرف تھم سے کہ لوگوں کی گردنیں کچلا نگ کر جا کہ مت جا کہ اس لئے کہ اگر گردنیں کچلا نگ کر جا کہ گے تو جو لوگ پہلے ہے بیٹے ہوئے میں ، ان کو تکلیف ہوگی گردنیں کچلا نگنے کو منع فرمایا ، حالا نکہ آئے بڑھنے کی فضیلت اپنی جگہ موجود ہے۔ ایک ایک تھم میں حضور اقدی سائین آئے ہے اس بات کی رعایت رکھی ہے کہ تمہاری ذات سے کی مسلمان کوادنی تکلیف نہ پہنچ۔

#### مسلمان کی حرمت بیت اللہ سے زیادہ

حضرت عبدالله بن مسعود ﴿ أَنْهُ فَرِمات إِن كها يك مرتبه مين في كريم ما فَيُعَيِّهِ إِلَيْهِ

كى ساتھ طواف كرر ہاتھا، طواف كرتے كرتے حضور اقدى من شير كے بيت اللہ ہے دطاب كرتے ہوئے فرما يا كدا ، بيت اللہ!

مَا اَطْيَبَكِ وَاطْيَبَ رِيْحَكِ مَا اَعْظَمَكِ وَاعْظَمَ حُرْمَتَكِ وَالَّنِيْ فَا اَعْظَمَ حُرْمَتَكِ وَالَّنِيْ فَ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِةٍ كَنُرْمَة الْمُؤْمِنِ اَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ حُرْمَةً مِنْك. (ابن ماجة, كتاب العنى باب حرماده المومن وماله: حديث نمر: ٣٩٣٢)

تو کتنی عظمت والا ہے، تو کتنی حرمت والا ہے، کتنے تقدی والا ہے، کیکن اس ذات کی قشم جس کے قبضہ میں مجمد (سائی تاہیج ) کی جان ہے، ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت اور اسکی آبر واللہ کے نز دیک تیری حرمت سے زیادہ حرمت والی ہے ۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی جان پر حملہ کرے، یا اسکے مال پر حملہ کرے، یا اسکی آبر و پر حملہ کرے تو وہ اس محض سے بڑا مجرم ہے جو بیت اللہ پر حملہ کرے ۔ البنداد وسرے مسلمان کو تکلیف یہ جی نا کتنا بڑا جرم ہے۔ اگر کوئی تکلیف وہ چیز راستے میں پڑی ہوئی مسلمان کو تکلیف یہ چیز تا ہے۔ اگر کوئی تکلیف وہ چیز راستے میں پڑی ہوئی موراس کو بنانا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔

## دوسرون کی دیوارین خراب کرنا

جب تکلیف دہ چیز کو ہٹاناایمان کا شعبہ ہے تو تکلیف وہ چیز کوراستے میں ڈالنا
کتے بڑے گناہ کی بات ہوگی۔ گرافسوں سیہے کہ آئ ہم نے ان چیز وں کو دین سے
خارج کردیا ہے۔ بس نماز روزے کا نام دین رکھ لیا ہے۔ باتی یہ جو چیزیں ہیں ان کا
ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں رہا، پڑھے لکھے، مجھ دار، نمازی، صف اول میں حاضر
ہونے والے، گراپنی زندگی میں لوگوں کو تکلیف سے بچانے کا اہتمام نہیں کرتے ۔
اب آج کل لوگ دیواروں پرمختلف نعرے لکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے دیواریں کالی

بور بی بیں \_ یا د بواروں پر مختلف اشتہارات چیپاں کئے جارہے ہیں۔ جس شخص کی وہ بوار ہے وہ استعمال کرنا، وہ بوار ہے وہ استعمال کرنا، چاہے وہ کسی دین اشتہار کے لئے بی کیوں نہ ہواور دوسرے کی چیز کو اسکی رضامندی اور اسکی اجازت کے بغیر استعمال کرنا چوری ہے۔ یہ ڈا کہ ہے اور بیدا ہیا بی گناہ ہے جوری کرنا اور ڈا کہ ڈالنا گناہ ہے۔ آج پوری تو م اس کام میں جتال ہے اور دین کا نام لینے والے بہتا ہیں۔

## گھروں کے سامنے کا حصہ صاف رکھو

ای طرح راستوں میں کچرااور گھر کے کچرے کی تھیلیاں بچینک دی جاتی ہیں اور کسی کواس بات کا احساس ہی نہیں کہ میر کوئی گناہ کا کام ہور ہاہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ بچھتے ہیں کہ میرنسپلٹی' اور بلدیہ کے قوانین کی خلاف درزی ہورہی ہے۔ ارے میرسپ سرکار دوعالم مین تیزیج کے بتائے ہوئے قوانین ہیں جن کی خلاف ورزی ہورہی ہے۔ ہوری ہے۔ اس لئے کہ سرکار دوعالم مین تیزیج نے فرمایا کہ راستے ہیں کوئی تکلیف کی چیزمت ڈالو۔ایک حدیث ہیں سرکار دوعالم مین تیزیج نے فرمایا:

#### نَظِّفُوا اَفَٰنِيَتَكُمُ

(تر مدی شویف, کتاب الادب, باب ماجاء فی المظافه: حدیث نصر: ۲۷۹)

یعی ( گھر کے سامنے کا جو حصہ ہے، ہر گھر والے کا فرض ہے کہ اس کو صاف
ر کھے، ' میہ ہے میوسیاٹی کا قاعدہ جوسر کا رووعالم مان تیکی ہے نیان فر مادیا۔ ہر فرد کا بی فرض
ہے کہ وہ اپنے گھر کے سامنے کا حصہ صاف رکھے، اس میں گندگی نہ ہو۔ اس لئے کہ
جب لوگ اس کے پاس ہے گزریں گے تولوگوں کو اس سے تکیف ہوگی اور مسلمان کو

تكيف پنيانا كناه كبيره ب ليكن لوگ آج ال و بجهة بي نبيل كديم محى دين كا حصه ب

آ دمی بننا ہوتو یہاں آئے

حفرت کیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی بیشنے کے بہاں تو اسکی

ہوت تاکید تھی اور سب سے زیادہ روک ٹوک بھی انہی چیز دل پرتمی ۔ حفرت فرمایا

کرتے تھے کہ اگر میرے متعلقین بین کی کے بارے بیں جھے بیہ پنہ چلے کہ وہ تہجد

نہیں پڑھتا، یا وہ اشراق نہیں پڑھتا یا ذکر اور تبیج نہیں کرتا، تو اس سے جھے چندال
شکایت نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ یہ سب نظی اعمال ہیں، اگر کرے گا تو تو اب ہوگا، نہیں

کرے گا تو کوئی گن نہیں لیک کہ یہ سب نظی اعمال ہیں، اگر کرے گا تو تو اب ہوگا، نہیں

دوسرے انسان کو تکلیف پہنچارہ ہے تو اس سے جھے اتنا رنج اور دکھ ہوتا ہے کہ بیل

مونی نہیں کرسکتا۔ اس لئے حضرت فرما یا کرتے تھے کہ اگر تہمیں صوفی اور درویش بننا

ہوتو کہیں اور چلے جاؤ۔ آ دمی بننا ہوتو میرے پاس آ جاؤ۔ صوفی بننا اور درویش بننا تو بعد

کی بات ہے، پہلا کام ہے کہ انسان آ دمی بن جائے۔ جو آ دمی نہیں بناوہ مسلمان کیا

عرائے ہے۔ یہ ساری با تیں آ دمیت کی با تھیں ہیں۔

اعمال حسنداوراعمال سيئه كي پيشي

عَنَ أَيِ ذَرِّ ، رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُرِضَتُ عَلَّ أَعْمَالُ أُمَّتِى حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَلْتُ فِي فَعَاسِنِ أَعْمَالِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الظَرِيقِ، وَوَجَلْتُ فِي مَسَاوِى أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةُ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِلاَ تُلْفَنُ.

(مسلم شريف، كتاب المساجدومواصع الصلاة باب الهي عن البصاق في المسجد حديث: ٥٥٣)

حضرت ابوذر ڈائٹو فر ماتے ہیں کہ حضور اقدس سائٹی کے مرب ہیں گئے۔ میرے او برمیری امت کے تمام انگال نیک اور بد، اجھے اور برے سب پیش کئے ۔ یہ بتانے کے لئے کہ آپ کی امت کے لوگ کیا کیا کام کریں گے۔ اچھے کام کیا کیا کریں گے۔ اچھے کام کیا کیا کریں گے۔ اچھے کام کیا کیا کریں گے؟ یعنی پورے انگال حسنہ کی فہرست اور کیا کریں گے؟ یعنی پورے انگال حسنہ کی فہرست اور پورے انگال بدکی فہرست میرے سامنے پیش کی گئی \_\_ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی بڑی فہرست ہوگ ۔ کہ حضور اقدس سائٹ پیش کے وقت سے لے کر قیام قیامت تک جتنے انگال حینہ کئے جائیں گے۔ اور جینے انگال سید کئے جائیں گے۔ ان کی فہرست پیش کی گئی۔

## كون ساعمل حسنها وركونسا سيئه

حضورا قدس مان نظیم فرماتے ہیں کہ ہیں نے اعمال حسد ہیں دیکھا کہ ایک علیک ملے جھی لکھا ہوا تھا کہ راستے ہیں پڑی ہوئی کی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا \_\_ یعنی لوگوں کے گزرنے کے راستے پر گندگی پڑی ہوئی ہے یا کوئی ایک چیز پڑی ہوئی ہے جس سے گزرنے والے کو تکلیف پینچی ہے۔ جسے کا نٹا پڑا ہے ، یا کوئی ایک چیز پڑی ہی جس سے گزرنے والے کو تکلیف پینچی ہے۔ جسے کا نٹا پڑا ہے ، یا کوئی ایک چیز پڑی مستقل نیک مل قرارد ہے کراس کو نیک اعمال کی فہرست میں اللہ تعالیٰ نے شامل کیا ہوا مستقل نیک مل قرارد ہے کراس کو نیک اعمال کی فہرست میں اللہ تعالیٰ نے شامل کیا ہوا مقال حسنہ میں اصافہ فرما نمیں عے ۔ اور یکس اس کا نیکی لکھا جائے گا ۔ اور ایک ورس مدیث میں اصافہ فرما نمیں عے ۔ اور یکس اس کا نیکی لکھا جائے گا \_\_ اور ایک دوسری حدیث میں صراحتا بھی حضور اقدس سان پینے ہے نے فرمایا: ایمان کے ستر سے دوسری حدیث میں صراحتا بھی حضور اقدس سان پینے ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز زیادہ شعبہ ہیں ۔ اور این میں سے ادنی شعبہ ہیں ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز

یزی ہوتواس کواٹھا دینا\_\_ اور فرمایا کہ میرے سامنے سارے اعمال بدپیش کئے
گئے \_\_ ان میں سے ایک عمل میتھا کہ بلغم جوآ دمی کے منہ سے تاک سے لکلا ہے وہ
مسجد میں پڑا ہواور اس کو دفن نہ کیا گیا ہو یعنی اس کوصاف نہ کیا گیا ہو\_ بیا عمال

مسجد میں پڑا ہواور اس بودن نہ لیا گیا ہو۔ می آس بوصاف نہ لیا سیئر میں سے ہے۔ لینن گناہ کے اعمال میں سے اس کوقر اردیا۔

# لوگوں کو تکلیف سے بچانااعمال حسنہ ہے ۔ دونا المال حسنہ ہے ۔ دونا المال حسنہ ہے ۔ دونا المال حسنہ ہے ۔ دونا الم

ورحقیقت اس سے اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ اعمال حسنہ میں ہے بھی داخل ہے کہ لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لئے کوئی کام کرنا۔ چاہے وہ کام چھوٹا بی کیوں ندہو۔ابراستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، آپ نے اس کو ہٹا دیا، یہ نیک ٹل ہے۔ اور اگر داستے میں کیلے کا چھلکا ڈال دیا، یہ براعمل ہے اور گناہ ہے۔ اس لئے ہر وہ کام کرنا جس سے دوسرے انسان کو تکلیف پنچے وہ کام گناہ ہے۔ اور یہ اعمال سیئہ میں داخل ہے۔ آج ہم نے اس کو دین سے بالکل خارج کر دیا ہے۔ اپنی ذات ہے کی کو تکلیف نہ پنچے ، یہ اب کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ اب یہ حدیث ہم سب پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کے راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالنا گناہ ہے اور تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا

ہیں اور سنتے ہیں کہ رائے میں تکلیف دہ چیز ڈالنا گناہ ثواب کا کام ہے \_\_\_ لیکن ہمارااس پڑمل نہیں ہے۔

## غلط جگدگاڑی کھڑی کرنا اعمال سیئمیں ہے

اب جولوگ گاڑی چلاتے ہیں، یا موٹر سائیکل چلاتے ہیں، دن رات دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے کام کرتے رہے ہیں۔مثلاً ایک جگد گاڑی کھڑی کردی کہ جس کی وجہ ہے دوسرے کے لئے تکانا مشکل ہوگیا، یہ گناہ ہے۔لیکن اس کوکوئی گناہ

ہی نہیں سمجھتا۔ بیا بذاء مسلم ہے۔ دوسروں کو تکلیف دینا ہے اور بیا بیا ہی گناہ ہے جیسے چوری کر نااور ڈاکہ ڈالنا گناہ ہے۔ آج ہم سب نے اس کودین سے بالکل خارج کر دیا ہے۔ گویا کہ اس کا دین ہے کوئی تعلق ہی نہیں ہے \_\_ ابھی گزشتہ ہفتہ کو اس مجد بیت المکرم کے باہرایک صاحب ایس جگہ پرگاڑی کھڑی کرکے یلے گئے کہ دومرے لوگ این گاڑی نکالنا چاہیں تونیس نکال کتے۔اس شخص نے نماز پر سے کوتو نیک کام

سمجمااور دین کی بات سننے کونیک کام سمجھا،لیکن میزبیں سمجھا کہ غلط مبکّہ پر گاڑی کھڑی كرتا تجى كناه كا كام ب\_ نبي كريم مانتيج فرما رب بين كه كوئي بهي ايباعمل جو دوسرے انسان کو تکلیف میں ڈالنے والا ہو۔ بیجی اعمال سیئرمیں ہے ہے۔اور گناہ

کے اعمال میں ہے ہے۔ اس ہے بچنا چاہیے۔ اگرتم دوسرے کونفع نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم دومرول کو تکلیف تومت پہنجاؤ۔

#### ابك انگريز كاوا تعه

آج بیسب باتی جن کوتہذیب اور تدن کی باتیں کہاجا تاہے، وہ سب ہم نے غیرمسلم قوموں کی حصولی میں ڈال دی ہیں کہ وہ غیرمسلم تو میں ان تہذیب کی باتوں کی امام ہیں۔اوران پرممل کرنے والے ہیں۔اور ریسب ان کا کام ہے۔ہم تومسلمان ہیں۔ بیاکام جمارے نہیں۔ ہمیں اس قشم کے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے\_

میرے والعہ ماجد برینیۃ ایک قصہ سٹایا کرتے تھے کہ جامع معجد و ہلی کے قریب ایک انگریزرہتاتھا، وہ انگریزمسلمان ہوگیا۔ اور مجدمی نماز کے لئے آنے لگا۔اس نے

مسجد میں دیکھا کہلوگ حوض پر وضو کررہے ہیں اور حوض کے ساتھ جو نالی ہے وہ نالی بلغم

سے تھوک سے اور ناک کی رینٹھ سے بھری ہوئی ہے۔ اور کوئی اس کوصاف کرنے والا

نہیں۔ اس بیچارے انگریز کوخیال آیا کہ اس نالی کوصاف کر دین چاہئے۔ چنانچہ وہ کہیں ۔ اس بیچارے انگریز کوخیال آیا کہ اس نالی کوصاف کرنا شروع کردیا تا کہ اس کودیکھ کرلوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ جس وقت وہ صاف کررہا تھا اس وقت ایک بزرگوا، مسلمان وہاں ہے گزرے انہوں نے اس انگریز کودیکھ کرکھا کہ:

'' یہ مسلمان تو ہو گیا ،لیکن ابھی تک انگریزیت کی خوبوائن کے دماغ ہے نہیں گئ'۔

گویا کہ نالی صاف کرنا انگریز کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں \_\_ گویا بیصفائی، بہ سخرائی، بیتہذیب، بیسلقہ، بیانگریز کے کام ہوگئے۔ان کادین ہے اور ذہب ہے، اللہ ہے اور اس کے رسول ہے کوئی تعلق نہیں \_\_ حضرت تھا نوی ہیں تھا تھا تھا گوگئرتک دین کے ایک شعبہ کودین سے فارخ کر دینا، ابتد بچا ہے بعض اوقات انسان کو گفرتک پہنچا دینا ہے۔اللہ نے اور اللہ کے رسول مان تھا ہے ہیں ایک ایک چیز کے بارے میں احکام بتائے ہیں۔ ویکھئے۔اس صدیت ہیں حضور اقدی مان تھا ہے ہیں۔ ویکھئے۔اس صدیت ہیں حضور اقدی مان تھا ہے ہیں۔ ویکھئے۔اس صدیت ہیں حضور اقدی مان تھا ہے ہیں۔ ویکھئے۔اس صدیت ہیں حضور اقدی مان کیا تو بیا عمال سیئے ہیں ہے۔ اور گناہ کا گا ہے۔

سفر کے ساتھی کے بھی حقوق ہیں

بہر حال! جو بھی مل دوسرے و تکلیف دینے والا ہو، وہ گناہ کا ممل ہے۔ قرآن کریم کو پڑھیئے۔ اس میں جس طرح والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق کو بیان فرہایا ہے ای طرح ''صاحب بالجنب'' یعنی وہ شخص جوسفر کے دوران تمہارے پہلو میں بیٹھا ہو۔ وہ صاحب بالجنب کہلاتا ہے۔ اس کا بھی تم پرحق ہے۔ اس لئے کہ وہ بھی تمہارا پڑوی ہے۔ ایک پڑوی وہ ہے جوگھر کے قریب رہنے کی وجہ ہے ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، اور ایک پڑوی وہ ہے جوسنر کرتے ہوئے وقی طور پر تھوڑی ور کے لئے تمہارا ساتھی بن گیا۔ اس کا بھی تم پر حق ہے کہ اس کو بھی تمہاری ذات سے تکلیف نہ پہنچے۔ مثلاً بس میں آ پ سنر کر رہے ہیں، دوآ دمیوں کی سیٹ ہے، آ پ اپنی جگہ پر ذرا پھیل کر بیٹھ گئے، جس کے نتیج میں دوسرے ساتھ بیٹھنے والے کو جگہ کم کی۔ اور اس کو تکلیف بوئی اور آ پ نے اپنے آ رام کے لئے اس کو تکلیف پہنچائی۔ بیسب باتھ والے کو چھوڑ ور کی عاملات ہیں۔ آج ہم نے ان کو چھوڑ ویا ہے۔ ہم نے ان کو چھوڑ کے اس کو تکلیف پہنچائی۔ یہ سب کا وار س کا دوسرے کو تکلیف بینچ رہی ہے۔ اور معاشرت میں دوسرے کو تکلیف پہنچائی دین رکھ دیا ہے۔ اور معاشرت کے احکام کو ہم نے بالکل وین سے خارج سمجھ لیا ہے۔ س بات سے اور کس ادا سے دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے؟ اس کی دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے؟ اس کی طرف بالکل دھیان ہی نہیں۔

#### راسته بندكرنا ايذاء مسلم ب

مثلاً آپ نے اپنے گھر کے اندرایک تقریب منعقد کی ،اس کے لئے گھر سے
باہر شامیانہ باندھا اور سب آنے جانے والوں کا اور محلے والوں اور پڑوں والوں کا
راستہ بند کر دیا۔ اب لوگوں کوگاڑی اپنے گھر تک لا ناممکن نہیں رہا ۔ آپ تقریب
منار ہے ہیں اور دوسر لے لوگ آپ کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہیں ۔ آپ نے یہ
جو دوسر لے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے گناہ کا عمل کیا ، ناجا تزعمل کیا۔ لیکن آج اس کوکوئی
گناہ نہیں جمحتا۔ زیادہ سے زیادہ ہے تیں کہ بیصرف میونسپلٹی کے قانون کی خلاف
ورزی ہور ہی ہے، یہ کوئی گناہ نہیں۔

### ''معاشرت' ہمارے دین کا حصہ ہے

نی کریم من فیلی فیلی فرمارے ہیں کہ تمہارا کام میہ دونا چاہئے کہ راستے ہیں ہے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ، نہ ہی کہ تکلیف دہ چیز کوراستے ہیں ڈالو، اورلوگوں کا راستہ بند کرو۔ راستہ بند کرنالوگوں کواذیت ویٹا ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن آج ہم نے اس کو دین سے خارج کر دیا ہے ۔ امام نووی پیسٹے نے ریاض الصالحین ہیں ہیہ جو باب قائم فرمایا ہے درحقیقت میہ بات سمجھانے کے لئے قائم کیا ہے کہ خدا کے لئے ہیں تہجھو کہ مرف نماز ، روزہ کر لینا بی بس دین ہے۔ بیساری زندگی اورزندگی کا ہر ہڑ کل دین ہے۔ اس لئے اپنے آپ کو دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے اعمال سے بچاؤ ۔ بہرحال، اس حدیث شریف میں فرمایا کہ ہیں نے اپنی امت کے محاس اعمال کی جبرحال، اس حدیث شریف میں بیا یا کہ تکلیف دہ چیز کوراستے سے ہٹاد ینا۔ اور اس

امت کے برے اعمال کی فہرست کو دیکھا تواس میں بیھی پایا کہ ' نخاعہ' لینی تھوک یا بلغم مسجد کے اندر پڑا ہوا ملاء اور اس کو دفن نہ کیا گیا ہو یعنی اس کو دور نہ کیا گیا ہو ۔ مسجد کی خصوصیت نہیں بلکہ کسی بھی ایسی جگھ پر جہاں دوسروں کو گندگی سے تکلیف پہنچتی ہو، وہ

بھی اس حکم میں داخل ہے۔

## رفع حاجت کے لئے جگہ کی تلاش

صدیث شریف میں صحابہ کرام ڈنگریان فرماتے ہیں کہ نبی کریم من تنظیم جب سفر میں تشریف لے جاتے اور راسے میں آپ کو قضاء حاجت وغیرہ کی ضرورت پیش آتی تو آپ دور کی جگہ تلاش کرتے متھے جیسے کوئی آ دمی پڑاؤڈ النے کے لئے جگہ تلاش کرتا ہے کہ کونسی جگہ پڑاؤڈ النازیادہ مناسب ہے۔

(ترمذى شريف بابواب الطهارة باب ماجاء ان البي المسلم كان ادا ار ادالحاجة ابعدفي

الملعب:حديثنمبر:٢٠)

اس لئے کہ پیشاب کرنے کے لئے اس بات کا خیال رکھنا ضروری تھا کہ کوئی ایسی جگہ نہ ہوجو عام لوگوں کی عام راہ گزر ہو۔اور عام راہ گزر ہونے کی وجہ ہے جب لوگ گندگی کو دیکھیں تو ان کو تکلیف پنچے۔اس وجہ ہے آپ عام راہ گزر ہے ہٹ کر جگہ تااش کیا کرتے ہے ۔اس لئے ہڑ کل سے پہلے انسان بیدو یکھے کہ میرے اس عمل ہے دوسرے انسان کو تکلیف تونہیں ہوگی۔

دوسروں کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے

میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب مینید؛ فر ما یا کرتے ہے کہ ایڈا ، مسلم کناہ کمیرہ ہے۔ اس سے ای طرح بچوجس طرح تم چوری ہے، ڈاکے ہے، زناہے، بدکاری ہے، شراب نوشی ہے کی جو اس طرح بچوجس طرح بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی اپنی رحمت ہے ہم سب کواس سے بیجے ہو۔ ای طرح بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی اپنی رحمت ہے ہم سب کواس سے بیجے کی تو فیق عطافر مائے \_\_\_ آمین۔

وَاخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِ يُنَ







# بے حیاتی کوروکو۔ورنہ.....

تُخ الاسلام حضرَت مُولانا مُفَقَى حُمُنَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ



ضبط وترتیب مولانامحرعبدالله میمن صاحب انداماندا الطام کرایی







#### يشم النوالق محلن الترجيم

# بے حیائی کور وکو۔ ور نہ....

ٱلْحَهُلُ بِلٰهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ آنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّغْتِ آعُمَالِنَا، مَنْ يَّفْدِهِ اللهُ فَلاَ مَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانُ يَّفْلِلهُ فَلاَ مَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانُ تَعْلَا مَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانُ لَا وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلاَ مَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانُ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلاَ مَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانُ سَيِّدَ نَا وَسَنَدَنَا وَسَنَدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَمْلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاصْحَالِهُ وَمِهُوا لَا عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَالْمَعَالِهُ وَمَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيعًا كَذِيْدًا وَمُؤْلِكُ اللهِ وَاصْحَالِهُ وَهُولَانَا مُعَمَّدًا وَسَلَّمُ اللهُ اللهِ وَاصْحَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ٱلْإِيُمَان بِضُعٌ وَسَبُعُونَ شُعْبَةً ٱفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلهَ اللهُ وَ اَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْإِذْى عَنِ الطّرِيْقِ وَالْحَيّا مُشْعَبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ .

(رياض الصالحين باب في بيان كثرة طرق الخير حديث نمبر ١٢٥)

(صحيح مسلم, كتاب الايمان, باب بيان عدد شعب الايمان, حديث نعبو ٣٥)

تمهيد

بزرگانِ محترم وبرادرانِ عزیز! گزشته جمعه کواس حدیث کا بیان شروع کیا تھا، جوابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ،اس حدیث میں حضورا قدس سائن اللہ ہے نے ایمان کے شعبوں کا تذکر وفر مایا ہے کہ ایمان کا سب سے افضل شعبہ 'لا اِللہ اِلّٰ اللّٰهُ'' ہے، یعنی تو حید پرایمان لانا، اورسب سے ادنی شعبہ رائے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاوینا ہے۔ دونوں کا تفصیلی بیان گزشتہ دو جمعوں میں ہو چکا، اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

## خاص طور پر''حیاء'' کا بیان کیوں؟

اصل الاصول شعبه "حيا" ہے

حضورا قدر ساف الميلية جوباتي ارشادفر ماتے بين،اس كے بارے من قرآن

كريم كبتاب كه:

#### وَمَا يَنْطِئُ عَنِ الْهَوْي أَنْ هُوَ إِلَّا وَحَي يُوْخِي وَ

(سورةالنجم:٣\_٣)

کہ جو بات حضورا قدس مان اللہ کی زبان سے نگل ری ہے، وہ آپ کے دل سے نہیں نگل ری ہے، اور اس وحی کو سے نہیں نگل ری ہے، اور اس وحی کو سے نہیں نگل رہی ہے، اور اس وحی کو حضورا قدس مان تاریخ اللہ الفاظ میں بیان فر مارہے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہی تھا کہ ایمان کے جتنے درمیانی شعبے ہیں، ان میں اصل الاصول کیا چیز ہے؟ اس اصل

الاصول کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہے ''حیا'' \_\_\_ اگر''حیا'' سلامت ہے تو پھر سمجھ لوکہ انشاء اللہ خیر اور بھلائی ہے اگر''حیا'' کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو بس سمجھو کہ بدی کا درواڑ وکھل گما۔

جب"حیا"ہی نکل گئ

ای لئے ایک دوسری صدیث میں حضورا قدس مان ملی فی فر مایا که:

## ''اِذَالَمْ تَسْتَحِ فَافْعَلْمَا شِئْتَ''

(صحيحبحاري, كتاب احاديث الابياء, باب نمبر ٥٦ ، حديث نمبر ٢٥٨)

جبتم ہے''حیا''جاتی رہتو جو چاہوکرو۔ جب''حیا''ول ہے نکل گئی تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق ندرہا۔ یہ''حیا'' ایک ایک روک ہے، ایک ایسابر یک ہے جوانسان پرلگادیا گیا ہے، اگر یہ بریک انسان کے اندر موجود ہے تو بیانسان کو بُرے کاموں ہے، ناجائز امور ہے، گناہوں ہے روک دیتا ہے۔ اگریہ نکل گیا تو بات ی فتم ہوگئ ۔ بیابیا جملہ ہے کہ اس نے بے شار انسانوں کی زندگی میں انقلاب بریا کتے ہیں۔

امام تعنبي بمتاسة كاوا قعه

ایک مشہور محدث گز رے ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ بن مسلمہ عنی بیاتیہ ہیہ وہ بزرگ ہیں جومحاح ستہ کے مصنفین کے بھی اشاذ ہیں ۔امام ابو دا وُ در بُرِینیڈ بہت كثرت إن إن المنقل كرتے بين \_" حَدَّ لَنْهَا الْقَعْنَبِيُّ " الله كُوت الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ حالات میں لکھا ہے کہ بیابتداء میں بہت آ وار وقتیم کے آ دمی تھے۔ جیسے آج کل غنڈ ہ گردی کرنے والےلوگ ہوتے ہیں ہے جمی ای قتم کے آ دمی تھے، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ،کسی کا مال لوٹ لیا،کسی کو برا بھلا کہددیا ،کسی کو گالی دے دی۔شراب کیاب میں مبتلا تھے۔ایک مرتبہ دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور گپ شپ ہور ہی تھی۔ سامنے ہے ایک مشہور محدث حضرت امام شعبہ بن حجاج میشند اپنے گھوڑے پر سوار ہو كر گزرے \_ حضرت عبداللہ بن مسلمہ كے د ماغ ميں بيه خيال آيا كه بيہ جومولوي صاحب جارے ہیں، ان کے ساتھ مذاق کرناچاہیے۔ چنانچہ بیرآ گے بڑھے اور ان كِ هُوڑے كِي لِكَام تَمَام لِي اور ان ہے كہا كہ:\_\_'' يَا شُعْبَه حَدِّ ثَنِيْ حَدِينَةًا'' اے شعبہ: مجھے کوئی صدیث سنا ؤ۔اورانداز طنز اور مذاق کا اختیار کیا۔حضرت امام شعبه بمیشد نے فرمایا کہ میاں چھوڑو۔ حدیث سننے کا پیطریقہ نبیں ہوتا کہ سامنے آ کر گھوڑے کی لگام پکڑلی اور کہا کہ مجھے حدیث سناؤ۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو حدیث سنانی ہوگی ،اگر حدیث نہیں سناؤ گے تو میں تمہار ہے ساتھ برامعاملہ کروں گا۔حضرت

شعبہ اور اللہ نے جب یہ دیکھا کہ بی غندہ گردی پر آمادہ ہے تو فرمایا کہتم حدیث سننا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہال سننا چاہتا ہول ۔ توسنو، چنانچہ ام شعبہ اور اللہ نے حدیث سنائی کہ:

حَنَّ ثَنَا اَحْمَلُ بَنُ يُونُسَ عَنُ زَهِيْرٍ قَالَ حَنَّ ثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ حَنَّ ثَنَا اَبُوْ مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَافْعَلُ مَا شِئْتَ.

(صحيح بخارى كتاب احاديث الابياء باب لعبر ٥٦ حديث نعبر ٣٣٨٣)

کرحضورا قدس سائی ایر نے ارشادفر مایا کہ جبتم سے حیاجاتی رہے تو جو چاہو

کرد۔اس اللہ کے بندے نے کس دل سے وہ حدیث سنائی کہ بس ان کے دل پر
چوٹ لگی اور کہا کہ اے شعبہ، اب تک تو میں تم سے خداق کرر ہاتھا۔لیکن اب اپناہاتھ

بڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھ پر تو بہ کرتا ہوں۔ چنانچہان کے ہاتھ پر تو بہ کی اور اس کے

بعد اپنے سارے برے انگال جھوڑ کر اسنے بڑے جلیل القدر محدث بنے کہ آج

ہےجس نے زند گیوں میں انقلاب بریا کیا۔

## انسان میں اور کتے بلی میں کوئی فرق نہیں رہتا

بات دراصل میہ کے حضورا قدس مان اللی بی فرمایا کہ جب انسان کی ''حیا'' جاتی رہتا۔ آج مغربی میں اور کتے بلی میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ آج مغربی ممالک کے اندر دیکھ لووہاں کیا ہورہا ہے۔ جب''حیا'' چلی گئ توانسان کتے بلی سے

برتر ہوگیا \_\_\_ ''حیا'' کے معنی کیا ہیں؟ \_\_ ''حیا'' کے معنی بے ہیں کہ طبیعت میں نامناسب کام سے رکاوٹ اور انقباض کا پیدا ہوتا۔ یہ ''جیا'' ہی ہے جوانسان کو گنا ہوں سے بچاتی ہے اور اس کو ایمان کا اتنا ہم شعبہ قرار دیا گیا کہ ایمان کے متر سے زیادہ شعبوں میں سے اس کو الگ کر کے ذکر فر مایا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مرکار دو عالم من شعبوں میں سے اس کو الگ کر کے ذکر فر مایا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مرکار دو عالم من شعبول میں سے چیز و کھر دہی تھیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ قوم''حیا'' کا دامن چیوڑ دے گی تو کہاں پہنچ گی؟ اس لئے چودہ سوسال پہلے یہ بات ارشاد فرمادی۔

## "حیا" کے پیکر حضرت عثمان غنی واللی

عورتوں کوتو ' حیا' کا حکم ہے ہی، مردوں کو بھی ' حیا' کا حکم دیا گیا ہے۔
حضرت عثان غی بڑتی وہ صحابی ہیں جن کے بارے ہیں کہاجا تا ہے کہ ' کا میل الحتیاء
والح نیمان ' بعنی کا مل ایمان اور کا مل حیاء والے \_ ایک مرتبہ صفورا قدس سائن الیکی ہے گھر میں تشریف فرما تھے اور آپ نے جو تہبند با ندھا ہوا تھا وہ گھٹنے کے پاس سے کھلا ہوا تھا۔ البتہ سر پورا ڈھکا ہوا تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی \_ فرما یا کون؟ معلوم ہوا کہ حضرت میں اکبر ٹیکٹو ہیں۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت ہوئی۔ پوچھا کون؟ معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق بیکٹو ہیں۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت ہوئی۔ پوچھا کون؟ معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق بیکٹو ہیں۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت ہوئی۔ پوچھا کون؟ معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق بیکٹو ہیں۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت دے دی اور آپ ای حالت میں ہیٹھ رہے \_ تھوڑی دیر کے بعد پھر وستک ہوئی۔ پوچھا کون؟ معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غی بیکٹو ہیں ، آپ نے تہبند کوا چھی طرح وہ کے کہا اور پھران کوا ندر آنے کی اج زت دے دی۔ حضرت عاکشہ بیکٹو نے سوال کیا وہ کے کیا اور پھران کوا ندر آنے کی اج زت دے دی۔ حضرت عاکشہ بیکٹو نے سوال کیا وہ کے حضرت عثمان خی بیکٹو ہیں ، آپ نے تہبند کوا چھی طرح کو کھک کیا اور پھران کوا ندر آنے کی اج زت دے دی۔ حضرت عاکشہ بیکٹو نے سوال کیا وہ کیا اور پھران کوا ندر آنے کی اج زت دے دی۔ حضرت عاکشہ بیکٹو نے سوال کیا وہ کیا اور پھران کوا ندر آنے کی اج زت دے دی۔ حضرت عاکشہ بیکٹو نے سوال کیا

کہ یارسول اللہ مانی نیا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر ٹائٹ تشریف لائے تو ایس کی کیا وجہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق بالٹی تشریف لائے تو ایس اس میں بیٹھے رہے۔ جب حضرت عمر فاروق بالٹی تشریف لائے تو آپ نے تہبند آپ اس حالت میں بیٹھے رہے لیکن جب حضرت عمان غی بالٹی آئے تو آپ نے تہبند سے پورے پاؤں کو ڈھک لیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور اقدی مائی ایس ان فرمایا: اے عائشہ: یہوہ شخص ہے کہ جس سے اللہ کفر شنے بھی ''حیا'' کرتے ہیں، تو میں ان اس سے اللہ کفر شنے بھی ''حیا'' کرتے ہیں، تو میں ان سے سا سے مانا کہ میرے گھٹنے کے قریب کا حصہ کھلا ہوا ہو۔ ۔۔۔ اس حالت میں کیسے مانا کہ میرے گھٹنے کے قریب کا حصہ کھلا ہوا ہو۔ ۔۔۔ اس حالت میں کیسے مانا کہ میرے گھٹنے کے قریب کا حصہ کھلا ہوا ہو۔ ۔۔۔ اس حالت میں کیسے مانا دائسہ باب میں فضائل عثمان بن عفان در ضی فذے محدیث نصر (۲۳۰۱)

#### ايك صحابيه كاوا قعه

اس معلوم ہوا کہ' حیا'' کا حکم صرف عورتوں کو بی نہیں ہے بلکہ مردوں کو بھی
''حیا'' کا حکم ہے کہ اپنے گیڑوں میں ، اپنے لباس میں ، اپنی چال ڈھال میں ، اپنے
طرزعمل میں ''حیا'' کو سامنے رکھیں ۔ اور جب مردوں کو''حیا'' کا حکم ہے توعورتوں کو تو
اللہ تعالیٰ نے ''حیا'' بی کے لئے بنایا ہے ۔ عورت ''حیا'' کا پیکر ہونی چاہیئے ۔''حیا''
عورت کا زیور ہونا چاہیئے اور جس عورت کے اندر'' حیا''نہیں وہ عورت کہلانے کی مستحق
نہیں \_ ایک صحابیہ نے اپنے بیٹوں کو حضورا قدس سائٹھ آئی کے کہا تھ جہاد میں بھیج دیا۔
نہیں \_ ایک صحابیہ نے اپنے بیٹوں کو حضورا قدس سائٹھ آئی کے کہا تھ جہاد میں بھیج دیا۔
موکیا۔ جب ان خاتوں کو بیٹے کی شہادت کی اطلاع ملی کہ آپ کا ایک بیٹا شہید
ہوگیا۔ جب ان خاتوں کو بیٹے کی شہادت کی اطلاع ملی تو گھر اہم نے کی حالت میں گھر
سے نکل کر سرکار دو عالم منٹی تیا ہے کی خدمت میں پہنچیں \_ اس لئے کہ جب کوئی

کو قرار ملتا تھا، وہیں چین اور سکون حاصل ہوتا تھا۔ چنا نچہ یہ خاتون بھی سر کار دو عالم مان نظائی کے عالم میں گھرے باہر تکلیں تو اس مان نظائی کے عالم میں گھرے باہر تکلیں تو اس ونت بھی چادراس طرح اوڑھی ہوئی تھی کہ پوراجہم اس چادر میں چھیا ہوا تھا۔ صرف ایک آ کھو کھی ہوئی تھی ، کی نے ان خاتون سے پوچھا کہ تہیں اتنا بڑا صدمہ چیش آیا، کہ تمہارا بیٹا شہید ہوگیا۔ اس کے باوجودتم اس اہتمام کے ساتھ گھرے باہر تکلیں کہ تمہارا بیٹا شہید ہوگیا۔ اس کے باوجودتم اس اہتمام کے ساتھ گھرے باہر تکلیں کہ تمہارا بوراجہم چھپا ہوا ہے، صرف ایک آ تکھ کھی ہے۔ اس وقت اس خاتون نے ایک خوبصورت جملہ کہا کہ:

''إِنُ أَرْزَأُ إِبْنَى فَلَنْ أَرْزَأُ حَيَائِنَ''

کے میرا بیٹا مجھ سے کھویا ہے، میری'' حیا''مجھ سے نہیں کھوئی۔ میرا بیٹا جاتار ہا لیکن حیانہیں جاتی رہی۔اگر میرا بیٹا جاتار ہاتو حیا کا دامن بھی چھوڑ کر ہیٹھ جاؤں لیعنی بیٹا ہاتھ سے گیا، حیاباتھ سے نہیں گئی۔

(ابوداؤد كتاب الجهاد باب فضائل قتال الروم على غيرهم حديث ممبر ٢٣٨٨)

عورت گھر کے اندر نماز پڑھے

۔ اصل میں میر عورت تھی جس کے دل میں ''حیا'' کا میا حساس تھا اور جس کے بارے میں اس بات کی رعایت رکھی ہے کہ وہ عارت میں شریعت نے اپنے ایک ایک تنم میں اس بات کی رعایت رکھی ہے کہ وہ عورت حیا کا دامن نہ چھوڑ ہے۔ چنا نچہ خوا تین کو بیتھم دیا کہ نماز کے لئے مسجد وں میں نہ آؤ، حالا نکہ مسجد کی جماعت سے نماز پڑھنے کا نہ آؤ، حالا نکہ مسجد کی جماعت سے نماز پڑھنے کا

ندہ وہ مان عمد بدی مان مس بری سیس ی پیر ہے۔ مان سے سے مار پرے ہا تواب تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں ۲۷ گنا زیادہ ہے۔ لیکن عورت سے کہا کہ تہارے لئے علم بیہ کہ تم گروں میں پڑھو۔ بیاس زمانے میں علم دیا جس زمانے میں نماز پڑھانے والے خود نبی کریم مائی ایجے تھے۔ اس زمانے میں صفور اقد س مائی ایج نے ورت کوفر مایا کہ تمہارے لئے میرے پیچے نماز پڑھنے ہے بہتر بیہ کہ گھر میں نماز پڑھواور فرمایا کہ گھر کے تن میں نماز پڑھنے ہے بہتر بیہ کہ برآ مدے میں نماز پڑھاور میں نماز پڑھے اور برآ مدے میں نماز پڑھے اور کرا مدے میں نماز پڑھے اور کرا مدے میں نماز پڑھے اور کرا میں نماز پڑھے ہوئے ہیں۔

مرائی کے ارشا دات تو ار کے ساتھ ہم تک پہنچے ہوئے ہیں۔

(کتاب الصلافی باب التنديد في ذلک مدیث نمبر ۵۵۰)

## عورت کی نماز میں پردہ کا اہتمام

شریعت نے ہر ہرقدم پر عورت کی ''حیا'' کا عیال رکھاہ۔ چنانچہ نماز
پڑھنے کا طریقہ مرد کے لئے اور ہے۔ عورت کے لئے اور ہے۔ عورت کے لئے جو
طریقہ بیان فرما یا اس میں ستر اور پردہ کا خاص لحاظ رکھا گیاہے مثلاً رکوع مرد
دوسر ے طریقے ہے کرے گا۔ عورت کی اور طریقہ ہے کرے گا۔ مرد کے لئے تھم
یہ ہوئی ہوئی جا تیں اور
یہ ہوئی ہوئی جا تیں اور
عورت کے لئے تھم یہ ہے کہ رکوع میں اپنے پاؤں بالکل سیدھی نہ کرے بلکہ آگ
کی طرف تھوڑا ٹم دے کر کھڑی ہو۔ تجدہ مرددوسر ے طریقے ہے کرے گا، عورت
دوسرے طریقے سے کرے گا۔ عورت کے لئے سجدے کی حالت میں پوراجسم
دوسرے طریقے سے کرے گا۔ عورت کے لئے سجدے کی حالت میں پوراجسم
دوسرے طریقے سے کرے گا۔ عورت کے لئے سجدے کی حالت میں پوراجسم
در مین سے مصل ہونا چا ہے اور یہ سب اس وقت بھی ہے جب عورت تنہا نماذ پڑھ دہی

ہےا در کو ئی اسکود کیھنے والانہیں ہے۔

(بهشتی زیور، حصه دو تم، صفحه ۱۳۷، باب فرص نماز پژهنے کے طریقه کابان)

## مردول کی افضل صف کونی

حضور اقدس سائن کے نمانے میں خواتین مسجد میں آتی تھیں۔ لیکن اس وقت بھی عظم بیرتھا کہ ان کے لئے افضل بیرے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پرھیں اور اگر وہ مسجد میں آئی تو ان کے لئے افضل بیرے کہ سب سے آخری صف میں نماز پڑھیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ:

خَيْرُ صفوف الرِجَالُ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا،

وَخَيْرُ صِفُوفِ النِّساءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا ٱوَّلُهَا

(مسلم شريف, كتاب الصلاة, باب تسويه الصفوف, حديث نمبر ٥٣٠)

لینی مردول کی صفول میں سب سے بہتر صف پہلی صف ہے۔ اور سب سے بہتر صف آخری صف بری صف آخری صف بری صف آخری صف بری صف آخری صف ہے۔ اور عور توں کی صفول میں سب سے بہتر صف آخری صف ہے اور سب سے بری صف پہلی صف ہے سے اور سب سے بری صف پہلی صف ہے سے اور سب سے بری صف پہلی صف ہے ۔ ساکہ ''عور ت رہ ، وہ مرد نہ ہے۔ گی' دیا'' کا لحاظ رکھا جارہا ہے۔ تا کہ''عور ت' عور ت رہ ، وہ مرد نہ ہے۔

نکاح کے ایجاب وقبول کے وقت عورت کی خاموثی

نکائ کے دفت شوہراور بیوی کے درمیان عقد نکائ کامعابدہ ہوتا ہے اور دونوں کے درمیان ایجاب وقبول ہوتا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے نکائ کیا، اور دوسرا کہتا

ہے کہ میں نے قبول کیا۔اس میں شریعت کا حکم ہے کہ اگر مرد سے کہا جائے کہ تمہارا نکاح فلال عورت سے کیا گیااور اس کے جواب میں اگر مرد خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دے تو نکاح منعقد نبیں ہوگا۔ جب تک وہ مروز بان ہے بیہ کہہ دے کہ میں نے قبول کیا \_ اورا گر کسی غیر شادی شدہ عورت سے کہا جائے کہ تمہارا نکاح قلال مرد ے کیا گیا جہیں قبول ہے؟ اگر وہ تورت خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دے تو بھی نکاح منعقد ہوجائے گا، کیوں؟ \_\_ اس لئے کہ مورت کے اندر' حیا'' رکھی گئی ہے۔ اوراس کی زبان سے یہ جملہ لکانا کہ میں نے اس تکاح کو قبول کیا، وہ" حیا" اس جملے کے ادا کرنے میں رکا وٹ ہوگی ، اس لئے شریعت نے اس کا لحاظ رکھا کہ اگر وہ عورت خاموش بھی رہے، تب بھی ثکاح درست ہوجائے گا۔البتہ اگر زبان ہے انکار کر دے گ تو پھر نکاح نہیں ہوگا \_\_\_ درحقیقت اس میں عورت کی فطرت کی رعایت رکھی ہے كرعورنت كاندرحيا مونى جاب حيا" كانقاضه يب كه ثادي بياه كالفظ زبان ے تکالتے ہوئے اے شرم آئے۔

(صحيح مسلم كتاب الكاح باب استنذان الثيب في النكاح بالبطق حديث نمبر ١٣٢٠)

# عورت كاغافل مونااس كاحسن ب

شریعت کے جتنے احکام ہیں نمازروزے سے لے کرنکاح وطلاق تک ان میں عورت کے لئے "حیا" کے عضر کو مدنظر رکھا گیا ہے۔ اس لئے ہر تھم میں ستر اور یوشیدگی کو مدنظر رکھا گیا ہے۔ یوشیدگی کو مدنظر رکھا گیا ہے اور قرآن کریم میں عورتوں کی جو تعریف کی گئی ہے۔

#### ال من برالفاظ بن:

#### ٱلْمُحْصَنْتِ الْغَفِلْتِ الْمُؤْمِنْتِ

(سورةالنور: ٢٣)

''فخصنی '' پاک دامن عورتیں،'' خافی کی بیں ''فغضی معنی ہیں ''فغلت میں رہنے والی عورتیں'' یعنی دنیا جہاں کے حالات سے بہت زیادہ باخبر نہیں ۔ یعورت کے لئے تعریف کی صفت ہے کہ وہ حالات سے باخبر نہ ہو۔ مرد کے لئے غافل ہونا برائی کی صفت ہے، اس لئے کہ بیخوا تین اپنے فرائفن میں منہمک ہیں۔ اس کے اندرون رات کی ہوئی ہیں۔ اس وجہ سے بیخوا تین دنیا کے حالات سے بیا ۔ اس وجہ سے بیخوا تین دنیا کے حالات سے بیا فائل ہیں۔ اس وجہ سے بیخوا تین دنیا کے حالات سے بافل ہیں۔ اس وجہ سے بیخوا تین دنیا کے حالات سے بیا قائل ہونا اچھی بات ہے۔

#### آ ہستہ آ ہستہ پردہ اٹھ گیا

اسلام نے عورت کے ' حیا'' کا جتنا پاس رکھا تھا، افسوس صدافسوس حرت صد حرت کہ آج شریعت کے سب احکام کو پا مال کر کے آج کے اس دور ش بے حیا کی قابل تعریف بن گئی ہے اور' حیا'' کے سارے احکام کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔
پہلے برقع اترا، پھر چادراتری، پھر دوپشہ جو گلے میں ایک لکیر کی طرح رہ گیا تھا وہ بھی ایر قع اترا، پھر چادراتری، پھر دوپشہ جو گلے میں ایک لکیر کی طرح رہ گیا تھا دہ بھی اترا گیا، اب لباس بھی ایسا ہے کہ گلا کھلا، سینہ کھلا، بال کھلے، پیٹ کھلا، کم کھلی اور اب کوئی جسم کا حصہ باتی ندر ہا جو کھلا ہوا نہ ہو۔ عورتوں کا تو بیہ حال ہوا ہی تھا۔ وہ مرد حضرات جن کے ہاتھوں میں گھرکی لگام تھی ان کے دلوں سے غیرت فنا ہوگئی۔ اکبر مرحوم نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ:

بے ہردہ مجھ کو کل نظر آئیں چند بیمیاں اکبر غیرت قومی سے زمین میں گر محیا پوچھا جوان سے بیمیو! پردہ تمہارا کہال محیا کہنے لگیں کہ عقل پر مردوں کی پر محیا

واقعہ یبی ہے کہ آج مردوں کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے۔ اپنی آتھوں کے سامنے بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہیں۔اوراس کے باوجود کا نوں پر جو نہیں رینگتی، زبان سے کھ کہنے کی تو فیق نہیں ہوتی۔

#### مغرب کے نقش قدم پرمت چلو دہ باپ ادر بیٹ جن کی زبان پر بھی اس قتم کی بات نہیں آ<sup>س</sup>ی تھی لیکن آج

باپ اور جوان میٹی ایک ساتھ بیٹے کر حیا سوز قلمیں ویکے رہے ہیں۔ بتاؤ پھر''حیا''کا جناز ہ تو نکل گیا اور جب''حیا''کا جناز ہ تو نکل گیا اور جب''حیا''کا جناز ہ نکل جائے تو پھر یا در کھو جب بندٹو ٹا توسیلاب آئے گا۔ وہ آرہاہے، اس کی ساری ذمہ داری گھر کے بڑوں پر عائد ہوتی ہے ۔ اس دور کے اندر گھر کے بڑوں نے آئی غفلت کا مظاہرہ کیا ہے کہ ماضی ہیں ہے ۔ اس دور کے اندر گھر کے بڑوں نے آئی غفلت کا مظاہرہ کیا ہے کہ ماضی ہیں کہ کے میں کیا ہوگا، آئکھوں سے دیکے دے ہیں کہ اولا دجہنم کی طرف دوڑ رہی ہے اور

آگ کے انگارے کھارہی ہے، لیکن زبان سے ایک جملداد انہیں ہوتا کہ بیٹا یہ داستہ جہنم کا راستہ ہے۔ آگھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بیر قوم تباہی کی طرف جارہی ہے۔ مغرب میں تباہی انی راستے ہے آئی۔ اور آج پوری قوم نے بھی وہی راستہ

ہے ۔ معرب یں تباہی ای رائے ہے اید اور ای پوری ہوم ہے می وس راستہ اختیار کیا ہوا ہے اور انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اگر اس پر بند نہ با ندھا گیا تو

یا در کھو، وہی مناظریباں بھی نظر آئی کی گے جومناظر آج وہاں نظر آرہے ہیں اوراس کی کچھ جھلکیاں نظر آنے لگی ہیں۔اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین۔

بیوی بچول کو بھی جہنم سے بحیاؤ

صرف نمازروز ہ ادا کرلیا۔ مسجد میں جا کر صف اوّل میں نماز پڑھ لی مسج کو پچھ ذکر وتیج کرلیا، قر آن کریم کی تلاوت کرلی لیے لیکن بیٹی غلط رائے پر جارہی ہے،

فحش لباس پہن رہی ہے۔ بے پردہ لباس پہن رہی ہے، لیکن باپ کو بھی تو فیق نہیں ہوتی کہاس کوٹوک دیں۔ یا در کھو، قیامت کے روز تمہاری گردن پکڑی جائے گی۔اللہ

تعالی تم ہے پوچھیں گے کہ بیسب کچھ تنہاری آنکھوں کے سامنے ہور ہاتھا۔ تم نے اس کورو کئے کے لئے کیا قدم اٹھایا؟ \_\_\_ جس طرح نماز روز ہ ضروری ہے، جس طرح

کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ قرآن کر یم نے صاف صاف فرمادیا:

يَا يُهَا الَّذِيْنَ امَّنُوا قُوَا انْفُسَكُمْ وَاهْلِيْكُمْ تَارًا

(سورةالتحريم: ٢)

اے ایمان والو! اپنے آپ کو بھی آگ ہے بچاؤ اور اپنے گھر والول کو بھی

آگ ہے بحاؤ۔

آج ال باب اليي بيني پرفخر كرنے لگے ہيں

آج خواتین نے باریک اور چست لباس پہننا شروع کردیا۔ آج سے پہلے

کوئی خاتون'' حیا'' کے جذبے کے تحت ایسالباس پیننے کا تصور بھی نہیں کرسکتی تھی۔ آج وہ لباس بہن کرخوا تین فخرمحسوں کرتی ہیں۔ ماں اس کو دیکھ رہی ہے، باپ اس بٹی کو د کیچەر ہاہے کہ بیٹی ایسالیاس میمن رہی ہےٹو کنارو کنا تو دور کی بات ہے، اس پر مال باپ آج فخر کرتے نظر آتے ہیں کہ بٹی ترتی کی راہ پر گامزن ہے اور اگر کوئی دوسر افخض اس پر ٹو کے تو باپ کی طرف سے جواب و یاجا تاہے کہ بھائی، آج کا زمانہ ہی ایسا ہے۔زمانہ کےمطابق اولا دچل رہی ہے۔ ذراان کو بھی مزے اڑانے دو\_ اس کے رومعنی ہو سکتے ہیں۔ایک ہیرکہ یا توتم نے جوطریقہ اختیار کیا تھاوہ غلط تھا، یا پیغلط ہے۔ اگروہ طریقہ غلط تھا جوتم نے اختیار کیا تھا تو ایک مرتبہ کھل کر زبان سے کہدو کہ بھائی، وہ طریقہ جوہم نے اختیار کمیا تھا، وہ غلط تھااوروہ دین کی باتیں جولوگ کہا کرتے تھے، وہ سب نضول باتیں تھیں۔اب تو زمانہ کے ساتھ چلناچاہے \_\_ اورتم بھی اپنا بدلبادہ ا تارکراس صف میں شامل ہوجاؤ یا مجراگرتم یہ بجھتے ہو کہ بیراستہ بھے نہیں ہے تو جبتم اپنی آنکھوں ہے اولا دکوجہنم کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہواور پھر بھی متہیں ہوشنہیں آتا۔اس سے زیادہ غفلت کی بات اور کیا ہوگ؟

# كل كوبياولادتمهارى عزت اتاريكى

ماں باپ کا بیفرض ہے۔ گھر کے ہر بڑے کا بیفرض ہے کہ دوا پٹی اولاد کواس پر ٹو کے، نری ہے، محبت سے ذبن بنانے کی کوشش کر ہے۔ اور اگر نری اور محبت سے کام نہ ہے اور تختی کی ضرورت پیش آئے تو شختی بھی کر ہے۔ یا در کھو، کل کو یہی اولا د تہاری عزت اتار کر کھ دے گی۔ جس اولا دکی رضامندی کی خاطر، جس اولا دکی خوشنودی کی خاطرتم خدا کو ناراض کررہے ہو، یہی اولادکل کوتمباری عزت اتارے گ اورتمباری پگڑی اتارے گی اوراتار ہی ہے۔ اکبرمرحوم نے خوب کہاتھا:

> ہم ایسی سب کتابیں قابل منبلی سمجھتے ہیں . جن کو پڑھ کر بیٹے باپ کو خبلی سمجھتے ہیں

کل بیشکوہ مت کرنا کہ ہماری اولا دہاتھ ہے نکل گئے۔اور بیشکوہ مت کرنا کہ اولا دہمارے حقوق ادانہیں کررہی ہے،تم نے اگر اولا دکا حق ادانہ کیا اور اولا دکوجہنم میں جانے سے ندروکا توکل کوتم اس سے حقوق کا مطالبہیں کر کتے۔

#### ورندام بكر كرروك

یں اسے ایسے واقعات سامنے آئے کہ باپ سر پکڑ کردوئے اور ما میں سر پکڑ کردوئی ایسے ایسے ایسے واقعات سامنے آئے کہ باپ سر پکڑ کردوئے اور ما میں سر پکڑ کردوئی ایس کہ ماری بیٹی اور ہمارے بیٹے کا کیا حشر بن گیا۔لیکن اس وقت دوئے جب رونے سے کوئی فائدہ نیس اور پانی سرسے گزر چکا۔ تبابی آپکی ،اس کے بعد دونے سے پکھ حاصل نہیں۔ اگر اس برے انجام سے بچٹا ہے تو خدا کے لئے پہلے دن سے دکاوٹ والواور پہلے دن سے دکاوٹ والواور پہلے دن سے جول کے ذبئ بنانے کی کوشش کرو۔ پہلے دن سے حالات کو درست کرنے کی کوشش کرو۔ پہلے دن سے حالات کو درست کرنے کی کوشش کرو کے اولاد کی طرف جاری ہے، درست کرنے کی کوشش کرو کے اولاد کی طرف جاری ہے، درست کرنے کی کوشش کرو کے اولاد کی طرف جاری ہے، درست کرنے کی کوشش کرو کے اولاد کی طرف جاری ہے، کا ایش می حیااور شرم کانی ڈالو۔اگریٹیں کروگر وجوسیلاب انڈر ہاہے پوری

قوم اس سلاب کے اندر بہہ جائے گی۔

كطيعام بدكاري كاارتكاب

ایک حدیث میں نبی کریم مان ایک نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے

کہ لوگ آپس میں بدکاری کا ارتکاب کھلے عام کیا کریں گے۔ اور اس زمانے میں

سب ہے بہتر وہ مخف ہوگا جوان بدکاری کرنے والے مروو گورت سے بہ کہا گا کہتم ہیہ

عمل کی آڑ میں جا کر کرلو \_\_\_ اس عمل ہے منع کرنے کی سکت اس کے اندر بھی نہیں

ہوگ ۔ یہ بات سرکار دوعالم سان ایک تھی کہ اس زمانے میں فرمائی تھی جب کی کے ذہن میں اس کا تصور بھی نہیں آسک تھی کہ ایسا بھی ہوسکتا ہے گئی آپ یورپ اور امریکہ میں

میں اس کا تصور بھی نہیں آسک تھی کہ ایسا بھی ہوسکتا ہے گئی آپ یورپ اور امریکہ میں

جا کر دیکے لو، یہی ہور ہا ہے ۔ ایک اور حدیث میں صفورا قدس سان میں آئے گا۔ یہی کہ حول فرمایا کہ آخر

زمانے میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان کدھے کی صف میں آئے گا۔ یہی گدھوں اور گورتوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ مردوں اور گورتوں کے درمیان ہوجا کیں گے۔

''حیا'' کو بچانے کی فکر کرو

اگراس معاشرے کا بیانجام نہیں دیکھنا چاہتے تو خدا کے لئے اپنے آپ کو سنجالو، اورا پنی اولا دکوسنجالو، اوراس بے حیائی کی لعنت سے بچنے کی فکر کرو۔ سرکار دو عالم من ایسی چودہ سوسال پہلے میڈر ماگئے کہ:

عالم من ایسی چودہ سوسال پہلے میڈر ماگئے کہ:

('آلحسیا مُشَعْبَةٌ قِینَ الْاِئْمَانِ''

اں مِمُل کرنے کی کوشش کرو\_\_ آج پورے ملک میں پورے شہر میں ہر جگہ یہ شور ہے کہ بدامنی ہے، بے چینی ہے، گھر میں سکون نہیں، باہر قدم نکالنا مشکل ہے، چوریاں ہور بی ہیں۔ ڈاکے پڑرہے ہیں۔ قبل وغارت گری کاباز ار گرم ہے ارے پیسب اللہ تعالی کاعذاب ہے جوہم پر نازل ہور ہاہے۔ پیسب کھھان اعمال کی بدولت ہورہاہے۔ہم نے ہی حیا کا جنازہ تکال دیا ہے۔ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافر مانی کی \_\_ بیسب پچوبھی کررے ہیں اور جب پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتادیجے جس سے جارا قرض ادا ہوجائے۔جس سے جاری بیاری دور ہوجائے \_\_ ہماری وعائمی کیوں قبول نہیں ہور ہی ہیں؟ \_\_اس کئے کہ سر ے لے کریاؤں تک ہم اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں غرق ہیں۔ جب تک انسان اللہ کی نافر مانی نہ چھوڑے اس ونت تک بیرو ظیفے کچھ کا منہیں آتے۔اللہ تعالیٰ اینے فضل و کرم ے مینم ہم کوعطافر مادے اور' حیا'' جوہم میں ہے رخصت ہورہی ہے اللہ تعالیٰ اس کووالی لے آئے اور جارے دلول میں ایمان کے نقاضوں پڑمل کرنے کا جذبہ پیدا فرمادے آمین۔

> وَاخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُيلُورَ بِ الْعَالَمِينَ وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُيلُورَ بِ الْعَالَمِينَ







تُخْ الاسلام حفرَت مُولانا مُفَتَّى حُمْلَاتِ عَلَيْهُا عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ







#### بشدراللهالق خلن الترجيد

# حیا کی حفاظت کے طریقے

ٱلْحَمُّلُ بِلهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّمُتِ اعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِةِ اللهُ فَلاَ مَادِى لَهُ، وَاشْهَلُانُ مَنْ يَّهْدِةِ اللهُ فَلاَ مَادِى لَهُ، وَاشْهَلُانُ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاشْهَلُانُ سَيِّنَ نَا وَسَنَلَنَا لَا اللهُ وَحُلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَلُانَ سَيِّنَ نَا وَسَنَلَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْلُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَنَبِيَّنَا وَمُؤلِّلُنَا مُحَمَّدًا عَبْلُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَعُلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَصَالًا مَا مُعَلِّى اللهُ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْحَالِهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَّى اللَّهُ مُولِكُونَا مُحَمَّدًا وَاسْتَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْحَالِهِ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمَا اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ٱلْإِيُّمَان بِضْعُ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً اَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلهَ اِلَّا اللهُ وَ اَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْاَذْى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيّاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ.

(رياض الصالحين باب في بيان كثرة طرق الحير حديث نمبر ١٢٥)

(صحيح مسلم كتاب الايمان باب بيان عدد شعب الايمان حديث نمبر ٣٥)

تمهيد

بزرگانِ محترم وبرادرانِ عزیز! گزشته چند جمعوں سے اس حدیث کا بیان چل رہاہے، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس حدیث میں حضور اقدس مان ایکان کے شعبوں کا تذکر و فرمایا ہے کہ ایمان کا سب سے افضل شعبہ "لا إلة إلّا اللهُ "ب، يعنى توحيد پر ايمان لانا، اورسب سے ادنیٰ شعبہ رائے سے تکليف ده چيز کو ہٹادينا ہے۔ دونوں کا تفصیلی بیان گزشتہ معوں میں ہو چکا، القد تعالیٰ ہمیں ان پڑل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین۔

#### خاص طورير" حياء" كابيان كيون؟

گزشتہ جمعہ کوش کیا تھا کہ اس صدیث میں حضورا قدس سائن اللے نے ایمان کا افضل شعبہ بھی بتا دیا اور ادنی شعبہ بھی بتادیا۔ اس کے بعد ایک جملہ بالکل علیحدہ عجیب انداز سے بیان فرمایا کہ 'وَالْحَیّاءُ شُعْبَتُهُ مِّنَ الْإِنْمَیّانِ ''اس حدیث میں درحقیقت اس طرف اشارہ فرمادیا کہ 'حیا''ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جس کے معنی یہ بین کہ اگر کسی کے اندر حیا نہیں ہے تو اس کا ایمان ناتھ ہے۔ اگر 'حیا' اٹھ گئی تو گویا ایمان ادھورا ہوگیا۔ اس وجہ سے ایک اور حدیث میں حضور اقدس مائن تھی ہے۔ فرمایا:

## "إِذَالَهُ تَسُتَحِ فَافْعَلُ مَا شِئْتَ"

(صحیح محاری کتاب احادیث الانبیاء باب معبر ۵۱ محدیث نعبر ۳۳۸۳)

جب تمہارے اندر''حیا'' ندر ہے تو جو چاہو کرو۔ پھر تمہیں کوئی چیزرو کے والی نہیں ، کیونکہ اللہ تعالی نے ''حیا'' کو انسان کے دل میں ایک پہر پیدار بنا کر بھادیا ہے۔ جوانسان کوغلط کام کرنے ہے، گناموں ہے، فحاثی ہے، عریائی ہے، بے جیائی ہے، بے حیائی ہے، بے شری ہے دو کہا ہے۔

#### انسانی فطرت میں''حیا''موجودہے

کوئی بھی انسان ایسانہیں ہے جس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ''حیا'' نہ رکھی ہو۔ لین لوگ برے ماحول کی وجہ ہے، بری صحبت کی وجہ ہے، بری تربیت کی وجہ ہے مین لوگ برے ماحول کی وجہ ہے ، بری صحبت کی وجہ ہے ، بری تربیت کی وجہ ہے مین فطرت منح ہوجاتی ہے ہے بیفلارت منح ہوجاتی ہے ۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اس کے بچپن کے زمانے میں بھی اس کے اندر حیا کا مادہ ہوتا ہے، شرم کا مادہ ہوتا ہے، ایک بچہ جو ابھی نامجھ ہے، اسکے اندر حقال نہیں، لیکن جو با تیں فطر تا بڑی ہیں، وہ بچہان باتوں سے شرم کا حماس موجود ہوگا۔ مثلاً چھوٹے بچکے کے مین اس کے اندر ان باتوں سے شرم کا احساس موجود ہوگا۔ مثلاً چھوٹے بچکے سے بینیاب پخانے کی بات کرو، انسانی عور سے فلظ کی بات کرو، انسانی عور شرم کا احساس خود بخو دیدا ہوگا۔ بیا حساس اللہ تعالیٰ نے اسکے قلب میں اور مرشت میں داخل فرماد یا ہے۔ یہ فطرت کا نقاضہ ہے۔

## ماں باپ بچے کو یہودی اور نصر انی بنادیتے ہیں

لیکن جوں جوں ماحول بگڑتا ہے، معجت بگڑتی ہے، تربیت خراب ہوتی ہے، ای رفتار ہے'' حیا'' بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک صدیث شریف میں نبی کریم مان ایج کے درشادفر مایا:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُّوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْيُنَظِّرَ انِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ.

(صحيح بحارى كتاب الجائز باب ماقيل في او لادالمشركين حديث نمبر ١٣٨٥)

ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی فطرتِ انسانی . جس پرالند تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا،اس پر وہ پیدا ہوتا ہے اوراس کے نتیج میں اس کے اندر فطری صفات موجود ہوتی ہیں \_\_\_ مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ بیدا ہوتا ہے تو وہ بچیہ بالکل صبح سویرے بیدار ہوجاتا ہے اور رات کوجلدی سوجاتا ہے ، پھر رفتہ رفتہ ماحول کے اڑے وہ پھر تاخیرے بیدار ہوتا ہے، اور تاخیرے سوتا ہے۔ بیاس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فطرت پر پیدا کیا ہے اور ابتداء میں اس یجے کی مغات، اس کی سوچ، اس کے خیالات سب فطرت کے مطابق ہوتے ہیں \_ \_ تو ہر بچہالی فطرت پر پیدا ہوتاہے، بعد میں اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنادیتے ہیں، یانصرانی بنادیتے ہیں، یا مجوی بنادیتے ہیں۔ مال باپ کے اثر ہے اور محمر ملوماحول کے اثر ہے اس کے حالات بدلتے چلے جاتے ہیں۔اور بعض او قات وہ ایمان ہے بھی خارج ہوجا تا ہے۔ بہر حال ، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر ایک دحیا" کامادہ رکھاہے۔

#### حضرت آدم عبالنظم نے پتول سے بدن ڈھانینا شروع کردیا

جس وقت شیطان نے حضرت آدم ملالتا کو بہکایا اور وہ درخت جس کے کھانے کی ممانعت کی گئی میں اس کے بارے میں شیطان نے کہا کہ یہ کھالو۔حضرت آدم ملالتا سے لغزش ہوئی اور اسکی باتوں میں آ کر اس درخت سے کھالیا۔ تو قر آن کر میں کے اندریہ آیا ہے کہ اس درخت کے کھانے کالازی نتیجہ یہ ہوا کہ جنت کا جولباس

حضرت آدم علایظ اور حضرت حواکو پینایا گیا تھا۔ وہ لباس انز ناشر وغ ہوگیا۔ جب وہ
لباس انزا، اور بر بنگی کا سامنا چیش آیا اور اس وقت تک احکام بھی پورے نازل نہیں
ہوئے تھے۔ احکام کی تفصیلات بھی نہیں آئی تھیں، لیکن جب ان دونوں نے بید یکھا
کہ لباس انزر ہاہے اور بر بنگی ہور ہی ہے تو فکر دامن گیر ہوئی کہ کسی طرح اپنے آپ کو
ایٹ سنز کو چھیا کیں قرآن کریم جی فرمایا:

فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَلَتْ لَهُمَا سَوْا عُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ \* (سررة الأعراف: ٢٢)

لین ان دونوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کا ستر ظاہر ہوگیا تو دونوں نے جنت کے درختوں کے پتول سے اپناجہم چھپانا شروع کر دیا۔اس سے معلوم ہوا کہ یہ بات انسان کی سرشت میں اول تخلیق سے رکھ دی گئی ہے کہ وہ اپنے جہم کے پوشیدہ حصوں کو چھپائے اور یہ' حیا'' اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اور اسکی جبلت میں داخل کر دی ہے۔ جب جبلت اور فطرت ہی خراب ہوجائے تو اس وقت اس کی 'حیا'' کا جناز ونکل جائے گا اور اس کوا حساس بھی نہیں ہوگا کہ کیا ہوگیا۔

حیا کے تحفظ کے بے شار دروازے

چنانچ آج کے دور میں ''بر ہنگی'' با قاعدہ ہنر بن گئی۔اس وجہ سے کہ فطرت من ہوگئی اور اب وہ انسان انسان ندر ہا۔ بلکہ جانور بن کر کتے اور بلی کی صف میں آگیا۔ گدھے اور گھوڑے کی صف میں آگیا اور اپنالباس اتار ناشر وع کرویا \_ اللہ تعالیٰ تو مالک الملک ہیں، عالم الغیب ہیں، تمام آنے والے حالات کاعلم رکھتے ہیں۔اس لئے الله تعالی جانے ہیں کہ اگر انسان اس فطرت سلیمہ کوچھوڑ کرآ کے بڑھے گا تو یہ کی حدیر قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لئے اسلام نے اس 'حیا'' کے تحفظ کے لئے بے ثمار درواز ب اور بے ثمار بند باندھے ہیں اور دور سے احکام دینے شروع کئے ہیں، تا کہ انسان بے حیائی کے ممل کی طرف آگے نہ بڑھے۔ اس کی''حیا'' اور''شرم'' کا تحفظ ہو سکے۔

ا پن نگاہیں پنجی رکھو

一点一点

ان تمام احکام میں سب سے پہلاتھم'' آگھ' سے شروع ہوتا ہے۔قر آن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا:

تُلُلِّلُهُوْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنَ آبُصَارِهِمْ وَيَخْفَظُوا فُرُوْجَهُمُ لَوَ وَكُلُولُو مُهُمُ لَوَ وَكُلُولُو مُنْتِ يَغُضُضْنَ مِنَ آبُصَارِهِنَّ وَيَخْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَتُكُفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ (سورةالنور: ٣٠\_٣١)

آپ مؤمنین سے کہدویں کہ وہ اپنی نگا ہوں کو نیچار کھیں اور اپنی شرم گا ہوں کی حفاظت کریں اور مومنات سے کہدو کہ وہ اپنی نگا ہوں کو نیچار کھیں اور اپنی شرم گا ہوں کی حفاظت کریں \_\_ انسان کی''حیا'' کے تحفظ کے لئے جو بند باند ھے جارب ہیں۔ اس میں سب سے پہلا بند آئھ پر باندھا۔ کیوں؟ اس لئے کہ حضور اقدس

"اَلنَّظُوُسَهُمُّ مِنُ سِهَامِ اِبْلِيْسُ"

(كرالعمال كتاب الحدودفي الواعل الحدود إحديث ممر ١٣٠٤١)

كدينظرابليس كے تيروں ميں سے ايك تير ہے۔ اور جب سے تيرلگ جاتا ہے تو

اس کے بعدانسان غلط رائے پر پڑجاتا ہے۔ ایک نظر انسان کو بہت دور تک لے جاتی ہے

، جارے معزت مجذوب صاحب مینینهٔ کاشعرے کہ:

کے سرت جدوب مات بید بھولے سے نظر پڑھئی تھی ان پیہ بھولے سے نظر

ات اتنی تھی قیامت ہوگئ

بعض اوقات ایک نظر انبان کو بہت دور تک لے جاتی ہے۔ اس لئے سے تھم دے دیا کہ اگر تہمیں ' حیا'' کا تحفظ کرنا ہے اور اس حیا کو بچانا ہے تو سب سے پہلے

أَ نَكُو رَيانًا مِ كَدِيرًا نَكُو غَلَطْ مِلْد يرنه يرن إلى الله

میں چاروں طرف سے حملہ کروں گا

حفرت علیم الامت حفرت تھانوی مینید فرمایا کرتے سے کہ جس وقت شیطان کوراندہ درگاہ کیا گیا اور اس کو جنت سے نکال دیا گیا تو اس نے بڑی شیخیاں مجھاریں

ادرانشدتعالی سے کہا کہ اے انشر، آپ نے جھے جنت سے نکالاتو ہے اور اس آدم کو جھے پر فوقیت فرمائی ہے تو میں بھی اس آدم کی اولا دسے بدلہ لوں گا۔ کس طرح بدلہ لول گا؟

اس كے بارے ميں قرآن كريم ميں اس كامقول قل كيا ہے كہ:

لَاتِيَنَّهُمْ يِّنْ بَيْنِ آيْدِيئِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهُمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ اللهِ مَانِينِهِمْ وَعَنْ المَانِدِينَ المُعَالِهِمُ اللهِ مَانِينَهُمْ اللهِ مَانِينَهُمْ اللهِ مَانِينَهُمْ اللهِ مَانِينَ اللهِ مَانِينَهُمْ اللهِ مَانِينَهُمْ اللهِ مَانِينَهُمْ اللهِ مَانِينَ اللهِ مَانِينَ اللهِ مَانِينَ اللهِ مَانِينَهُمُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَانِينَ الْمُعَالِمُ اللهُ مَانِينَ اللهُ مَانِينَ اللّهُ مَانِينَ مَانِينَ اللهُ مَانِينَ اللّهُ مَانِينَا اللّهُ مَانِينَ اللّهُ مَانِينَا اللّهُ مَانِينَا اللّهُ مَانِينَ اللّهُ مَانِينَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَانِينَا اللّهُ مَانِينَ

۔ سرچاہ میں آ دم کی اولاد کے پاس سامنے ہے آؤں گا، پیچیے ہے آؤل گا، اور اسکے

دائي ہے آؤں گا اور اسكے بائي سے آؤں گا۔ يعنى چاروں طرف سے ان پر حملے

کروں گا\_\_ حضرت تھانوی کھنے فرمایا کرتے ہے کہ ابلیس نے چارسمت کا تو ذکر

کردیا۔دائی کا، بائی کا، سامنے کا بھی، پیچے کا بھی لیکن دوستیں بیان کرنا بھول

گیا،ایک اوپر کی سمت اورایک نیچ کی سمت \_ اس ہے معلوم ہوا کہ شیطان کے جملے

سے پیچنے کا راستہ ہے کہ یا تو اوپر سے تعلق قائم کرلو، یا نیچ سے تعلق قائم کرلو۔ اب

اگر بازار بیں چل رہے ہواور اوپر کی طرف و کھے کر چلو کے توٹھوکر کھا کر گرو گے۔ للبذا

ایک بی راستہ ہے کہ اپنی آئھوں کو نیچ کرلو۔ جب آئھیں نیچ کر کے چلو گے تو شیطان کے جملے سے نیچ جاؤگے۔ اس لئے شرعاً بیچم دیا گیا کہ اپنی آئھوں کو نیچے

مرکے جلاکرو۔

#### حضرت ڈاکٹرعبدالحی صاحب اور نگاہ کی حفاظت

اور سہ بات مسلم معاشرے کی ایک عام خصوصت تھی کہ جومسلمان ہے اسکی نگاہ فی ہے ۔ وہ چارول طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے نہیں چاتا، بلکہ اپنی نگاہ کو ینچے رکھتے ہوئے چاتا ہے ۔ مارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب بوشیہ فر ما یا کرتے ہے کہ الجمداللہ، نگاہ کو قابو کرنے کے لئے مدتوں یہ بجابدہ اور یہ شق کی ہے کہ کسی مرد ہے بھی مرد ہے بھی مرتوں آ نکھ ملاکر بات نہیں کی عورت تو در کنار، جن لوگوں نے حضرت ملاقات کی مرتب کی ماتوں نے حضرت ماتات کی مرتب کے ماتوں نے حضرت ماتات کی مرات کے ماتوں نے حضرت ماتات کی مرتب کی تاکہ بین گاہ فینی مردوں ہے جونکہ حضرت والاکا ' طب' اور علاج معالجہ کا مشغلہ تھا۔ اس میں مردوں ہے بھی واسطہ پیش آتا تھا، عورتوں ہے بھی واسطہ پیش آتا

تھااور ہر طرح کے لوگ آپ کے یاس آیا کرتے تھے لیکن کسی سے نظر اٹھا کر بات

نبیں کرتے تھے بلکہ بات کرتے ہوئے نگاہ نیجی رہتی تھی۔

### ا پنی نگاه اور دل کی حفاظت کرلو

حضرت فرماتے تھے میں نے حضرت تھا نوی میں کے وخط میں لکھا تھا کہ حضرت ا اس طب کے چشے میں تو بڑا فتنہ ہے۔ مردول اور عورتوں دونوں سے واسطہ پیش آتا ہے، کس طرح اپنے آپ کو بدنگائی سے بچایا جائے۔ جواب میں حضرت نے صرف میے لکھا کہ:

" اپنی نگاه اور دل کی حفاظت کرلو، میس بھی دعا کرتا ہوں۔"

حضرت فرمایا کرتے ہے کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ ایہا معلوم ہوتا ہے کہ دل ہے۔ ایہا معلوم ہوتا ہے کہ دل پھر ہوگیا ہے۔ اب جمعے میں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میرے سامنے کون ہے؟ مرد ہے یا عورت ہے ہمر حال ، نگاہ کو نیچے رکھنے کیلئے مشق کی ضرورت ہے پھر اس کے میں شیطان کے تیروں سے حفاظت ہوسکتی ہے۔ اس کے سوا اور کوئی راستنہیں۔

## كفار كي حيال

حضرت فاروق اعظم النائية كردور ميس حضرت ابوعبيده بن جراح النائية شام كے گورز ستھے۔انہوں نے شام كے اندررومیوں كے ایک قلعے كامحاصرہ كیا ہوا تھا، محاصرہ لمباہو كیا اوروہ قلعہ كسى طرح فتح نہيں ہور ہاتھا اوراندر كے لوگ بھى پريشان ستھے كہ اتنا لمباہو كیا اوروہ ہوگیا۔ باہر نكلنے كاكوئى راستہ نہيں ہے۔اندر كے لوگوں نے بالآخريہ چال

چلی کہ مسلمانوں کو فتنہ میں جتلا کر دو۔ اور ان سے بیکہ و کہ ہم تمہارے لئے قلعہ کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور تم فلعہ کے اندر داخل ہوجا و اور چال بیہ چلی کہ مسلمانوں کے پورے شکر کوایک سبح ہوئے بازارے گزاریں۔ اور بازار کے دونوں طرف نوجوان لؤکیوں کوزیبائش اور آرائش کے ساتھ بٹھا دیا۔ اور ان لڑکیوں سے بیر کہد دیا کہ اگر بیا مسلمان تم سے آکر کوئی تعرض کریں تو تم مزاحمت مت کرتا۔ رکاوٹ مث ڈالناوہ جو چاہیں کریں۔

#### كافرول كامقصد

اس چال کے ذریعہ ان کا مقصد بیتھا کہ بید سلمان کافی عرصہ سے اپنے گھروں
سے نظے ہوئے ہیں اوراپنے گھروالوں سے چھوٹے ہوئے ہیں اور جب فاتحانہ ثنان
سے شہر میں داخل ہو نگے اور دونوں طرف بنی سنوری نوجوان لڑکیاں نظراً تھی گی تو بید
مسلمان ان لڑکیوں کے ساتھ فتنے میں جنلا ہوجا ئیں گے اوراس وقت جب بیغفلت
کی حالت میں ہو نگے اس وقت ہم ان پر حملہ کر کے ان کوختم کردیں گے سے پوری
اسکیم بنا کر حضرت ابوعبیہ ہیں جراح ٹی تنز کو پیغام بھیجا کہ ہم ہتھیارڈ ال رے ہیں اور
قلعہ کا دروازہ آپ کے لئے کھول رہے ہیں۔ آپ لشکر کو لے کراندرداخل ہوجا کیں۔

حضرت ابوعبيده بن جراح دلانفنا كي فراست

حضرت ابوعبیدہ بن جراح راتیز کوتو کچھ پیتین تھا کہ کیا سازش ہورہی ہے لیکن سرکار دوعالم ماؤنٹیز ہے فرمادیا تھا کہ:

#### إِتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللّٰهِ (ترمدي كتاب تفسير القرآن باب رمن مورة الحجن حديث ممبر:٢١٢٧)

کہ مؤمن کی فراست ہے بچو، کیونکہ وہ اللہ کے نورے دیکھتا ہے۔ بہر حال ،
حضرت ابوعبیدہ بن جراح بڑتی کو پیت تو پچھنیں تھالیکن ان کی فراست نے بیا ندازہ
کیا کہ بیر جواچا نک اور آئی آسانی کے ساتھ دروازہ کھولنے کی چیش ش کروی ہے جبکہ
بیری اصرہ اتنا طویل ہور ہاتھا۔ تو ضروران کی کوئی سازش معلوم ہوتی ہے چنا نچہ جب
لشکر قلعہ میں داخل ہونے کے لئے روانہ ہونے لگا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح
مائٹونے نے پورے لشکر کو جمح کر کے فرہا یا کہتم اس قلعہ کے اندر داخل تو ہورہے ہو۔ بس
قرآن کریم کی آیت سنتے جا و اور اس آیت پر تمل کرتے ہوئے داخل ہوجا و ۔ اور بیر
قرآن کریم کی آیت سنتے جا و اور اس آیت پر تمل کرتے ہوئے داخل ہوجا و ۔ اور بیر
قرآن کریم کی آیت سنتے جا و اور اس آیت پر تمل کرتے ہوئے داخل ہوجا و ۔ اور بیر

لَّهُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ آَيْصَارِ هِمْ وَيَخْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ لَ عُلْمُ الْمِنْ الوردة الورد")

کہ مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں پنجی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور مومنات سے کہہ دو کہ وہ نگاہیں پنجی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں سے اور مومنات سے کہہ دو کہ وہ نگاہیں پنجی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں سے اور اس استحد اور اس ایستے ہوگئی۔ اور اسکے بعدوہ پہلے ہی ممل کرنے والے شعے اور اس وقت خاص طور پر تنبیہ ہوگئی۔ اور اسکے بعدوہ لشکرروانہ ہوگیا سے تاریخ کھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ شکر اس طرح قلعے کے اندر داخل ہوا کہ کی ایک نظر اٹھا کرنہیں ویکھا کہ دا تھی کون ہیشا ہے اور با تھیں کون

بیشا ہے اور پورالشکراس بازار ہے گزرگیا۔اور کسی کواحساس بھی نہ ہوا کہ دائیں اور بائیں فتنے کے کیا سامان اکٹھا کیا ہواہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان حضرات کواس فتنے ہے بچالیا۔

## آنکھ بڑی نعمت ہے

پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہول کہ بیآ تکھ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور کب سے بیٹمت ملی ہوئی ہاوراس کے ذریعہ انسان کتنے کام انجام دے رہاہے اور مفت میں یہ نعمت حاصل ہوگئی۔اس کے لئے کوئی یائی بیسہ خرچ نہیں کرنا پڑا۔اوراس کے حاصل کرنے کے لئے محنت اور مشقت نہیں کی ۔ گھر بیٹے یہ نعمت حاصل ہوگئے۔اور ساری عمر انسان اس ہے فائدہ اٹھا تاہے، چونکہ بغیر محنت اور بغیر مشقت کے مل ممی ہے۔ بغیر پید خرچ کے ال مئی ،اس لئے اسکی قدرنہیں۔اس محف سے بوچھوجواس نعت ے محروم ہے، ساری دنیا کی دولت خرج کر کے بھی اگر وہ بینائی واپس لوٹ سکے تو وہ اس کے لئے تیار ہوجا تا ہے، آج خدا نہ کرے ہم میں ہے کی کی بیٹائی پر ذرا آ پنج آنے لگے تواس وقت اس بیٹائی کو بچانے کے لئے کتنے چمیے اور کتنی دوڑ وحوب کرنے کے لئے انسان تیار ہوجا تاہے۔ آئی بڑی نعت اللہ تعالٰی نے عطافر مار کھی ہے \_ اور اس کے استعال پرکوئی یا بندی نہیں لگائی ۔ صرف اتنا فرماد یا کہ بیر کاری مشین ہے۔ اس کوچیج جگہ پراستعال کرو۔غلط جگہ پرنگاہ نہ پڑے ،کسی نامحرم پرنگاہ نہ پڑے ۔بس ا تنا دھیان کرلو۔

#### پھرحلاوت ایمانی عطافر ماتے ہیں

آرز دوک ہے حاصل نہیں ہوئی، بلکہ شق کرنے سے حاصل ہوتی ہے ۔۔ لوگ کہتے ہیں کہ س طرح مشق کریں؟ کیسے اپنی نگاہ کو بچائیں؟ چاروں طرف فتنوں کا جہنم دہ مکا ہوا ہے، آنکے کو بچانامشکل ہے، کس طرح بچائیں؟

آئکھی حفاظت کے لئے ہمت سے کام لو

بھائی، آئھ کو بچانے کا راستہ سوائے ہمت کے استعمال کے اور کوئی نہیں۔ اللہ تعمالی نے انسان کی ہمت میں وہ قوت دی ہے کہ وہ اس ہمت کی بدولت بڑے برا سے طوفانوں کو سرکر لیتا ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کی ہمت میں اور اس کے عزم میں بڑی برکت رکھی ہے یہ جو خیال آتا ہے کہ ہم نگاہ کو بچانہیں پاتے ، بیاس لئے کہ ہم نگاہ کو بچانہیں پاتے ، بیاس لئے کہ ہم نے نفس وشیطان کے آگے ہتھار ڈال دیے ہیں۔ ایک مرتبہ عزم کرلو، ہمت کے کرلو کہ یہ ' نگاہ' غلط جگہ پرنہیں پڑے گی۔ پھر دیکھو گے اس عزم اور ہمت کے کرلو کہ یہ ' نگاہ' غلط جگہ پرنہیں پڑے گی۔ پھر دیکھو گے اس عزم اور ہمت کے استعمال کے بعد اللہ تعالی کے بعد اللہ

وظیفہ نیں کہ وہ بتادیا جائے کہ یہ دظیفہ پڑھلو، اس سے '' نگاؤ' کی حفاظت ہوجائے گی اور نہ اس لئے کوئی تعویز ہے جو گھول کر پلادیا جائے اور اس سے '' نگاؤ' کی حفاظت ہوجائے \_\_\_ بس اس کا تو ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ عزم کرلیتا اور اس کے بعد ہمت کو استعال کرنا، شروع شروع میں بڑی مشقت معلوم ہوگی۔ بڑی محنت معلوم ہوگی، نفس تہیں بہت ملامت کرے گاہتہیں دھوکے دے گالیکن جب ایک مرنبہ آپ نے اس نگاہ کوروک لیا، دوم تبدروک لیا، تین مرتبدروک لیا تو اس کے بعد رفتہ رفتہ عادت پڑتی جلی جائے گی۔

خلاصه

بہرحال' حیاانسانی'' کے تحفظ کے لئے نگاہ کو نیچارکھا، یہ نیہلا' بند' ہے جو شریعت نے ' تواثین' کے پردے کے شریعت نے ' تواثین' کے پردے کے حکم کے ذریعہ باندھا کہ عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا۔ زندگی رہی تو انشاء اللہ آئندہ جعہ میں عرض کروں گا۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے \_\_\_ آئین۔

( پرد دیر تنصیلی بیان' آزادی نسواں کا فریب' کے عنوان سے' اصلاحی خطبات جلدا ڈل' میں شاکع ہوچکا ہے۔ وہاں دیکھ لیاجائے )

وَاخِرُ دَعْوَانَاأَنِ الْكَمْلُ يِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ







#### يشبع اللهالق خنن القرحيسير

# كسى نيكي كوحقير مت مجھو

الْحَهْلُ بِلٰهِ نَحْهَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّغُتِ اعْمَالِنَا، مَنْ يَعْدِهِ اللهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَلُانَ مَنْ يَعْدِهِ اللهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَلُانَ سَيِّدَ اللهُ وَمَنْ يُعْلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَلُانَ سَيِّدَ اللهُ وَمَنْ لَلهُ لَكُ اللهُ وَمَنْ لَلهُ اللهُ وَمَنْ لَلهُ وَمَنْ يُعْلِلهُ وَلَا هَادِي لَهُ وَاسْفَلُهُ مَلَا هَادِي لَهُ وَمَنْ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَمَنْ الله وَمَوْلانا مُحَمَّداً عَبْلُهُ وَ رَسُولُهُ مَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَمَالِهِ وَاللهُ وَمَالُونَ وَاللهُ وَمَالُونُ وَاللهُ وَمَالِهُ وَمَالًا عَنْهُ وَاللهُ وَمَالِهُ وَمَالُونُ وَمَالُونُ وَاللهُ وَمَالِهُ وَمَالُونُ وَمَالُهُ مَلْكُولُونُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَاللهُ عَلَيْهِ وَمَالُونُ وَاللهُ وَمَالُونُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَالُهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَالُهُ وَمَالُهُ وَاللّهُ وَمَالُهُ وَلَوْ أَنْ تَلْعُى أَلُولُونُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالِهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ أَنْ تَلْقُى أَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ المُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الم

(محيح مسلم، كتاب البرو الصلة باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء: حديث نمبر ٢٦٢٦) (رياض الصالحين: باب بيان كثرة طرق النحير حديث نمبر ١٢١)

#### حضرت ابوذ رغفاري طالفنة

حفرت ایوذ رغفاری ڈائٹڈ، حضور اقدس سَنْتَوْلِیلِ کے خاص صحابہ کرام جوائی میں ہے ہیں۔ ہرصحالی کی الگ شان ہے۔

#### ہر گلے رارنگ بوئے دیگراست

ید حضرت ابوذ رخفاری بی فیز در ویش فتم کے صحابی تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم مائی تاریخ کے فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو تقیر مت مجھو۔ جاہے وہ نیکی مید ہوکہ تم اینے کسی بھائی نے حندہ بیشانی کے ساتھ ملاقات کرو۔

## خندہ بیشانی سے ملنا نیکی ہے

اس حدیث شریف میں دوبا تمیں ہمارے توجہ کی ہیں۔ایک جزوی اورایک
کلی ہے جزوی بات تو یہ ہے کہ اپنے کی بھائی ہے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا
ہی نیک ہے۔ اور یہ نیکی اسی ہے کہ اس کو تقیر نہ بچھنا چاہئے۔ معلوم ہوا کہ کی مسلمان
بھائی ہے مسکراتے ہوئے چرے کے ساتھ خندہ پیشانی ہے اس خیال سے ملاقات
کرنا کہ اس کا ول خوش ہو۔ اور اس کا خیر مقدم کیا جائے۔ یہ مل بھی اللہ تعالیٰ کے
بہاں ایک نیکی شار ہوتی ہے اور اس پر بھی اجر ملتا ہے یہ وہ باب چل رہا ہے جن
میں اس بات کا بیان ہے کہ نیکی کی ایک کام میں مخصر نہیں۔ اگر انسان چاہے توضی ہے
لے کرشام تک کی زندگی میں اپنے ہر ہر کام کو نیکی بنا سکتا ہے۔ اور اس کے ذریجہ اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر سکتا ہے۔ صرف نماز ، روزہ اور ذکر و تبیع ہی نہیں
عہد یہ کہ زندگی کے ہر قدم پر ، زندگی کے ہر کام میں نیکی موجود ہے۔ جیسا کہ اس

## حضورا قدس سائن اليام كي جرب يرتبهم

لوگوں نے دین کو اور خاص طور پر تصوف کو ایک چیتان بنا دیا ہے، اپنے ذہنوں میں لوگوں نے یہ بٹھالیا کہ جو آ دمی نیک اور دین دار ہوگا یا جو تصوف اور طریقت کے رائے پر چلنے والا ہوگا۔ وہ بھی کی ہے مسکرا کر بات نہیں کرے گا۔ ہر وقت منہ بنا کر پیٹے جائے گا۔ بھی کی ہے وُھنگ سے بات نہیں کرے گا۔ چر وقت منہ بنا کر پیٹے جائے گا۔ بھی کی سے وُھنگ سے بات نہیں کرے گا۔ چنا نچہ جو لوگ مصنوعی قتم کے ورویش بنتے ہیں وہ بھی دو سرول سے خندہ پیشانی سے بات نہیں کرتے ہے ہیں وہ بھی دو سرول سے خندہ پیشانی سے بات نہیں کرتے نہی کریم مان پیٹے کی سنت ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی میں کرتے نہی کریم مان پیٹے کی چرہ اقدی پر ٹی اور نگا ہیں مانتیں تو ہمیشہ حضور اقدی میں کہ جب حضور اقدی میں کہ جب حضور اقدی مان پیٹے گھر میں داخل ہوئے چرے کے ساتھ ملا قات کرتے سے حضور اقدی مان پیٹے گھر میں داخل ہوئے چرے کے ساتھ ملا قات میں داخل ہوئے جرے کے ساتھ واضل ہوئے جائے گھر

(صعيع بحاري, كناب الادب, باب التصمر اصحك: حديث بمر ٢٠٨٩)

## الله تعالى دونول كورحمت كى نگاه سے د يكھتے ہيں

ایک حدیث شریف میں حضورا قدس میں نفیہ اے فرمایا کہ جب کوئی محف اپنے کھر میں داخل ہوا اور اپنی ہوی کو مجت کی نگاہ سے دیکھا اور ہوی نے شوہر کو مجت کی نگاہ سے دیکھا تو اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہمارے حضرت نگاہ سے دیکھتے ہیں ہمارے حضرت فراکٹر عبدالحی صاحب مینیڈ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی گھر میں جاؤ تو کھلا ہو چہرہ لیکر گھر والوں کے پاس جاؤ ہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ تمہارا ایسار شتہ قائم گھر والوں کے پاس جاؤ ہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ تمہارا ایسار شتہ قائم

فرمادیا ہے کہ اس خاتون کے لئے ساری دنیا کا جہم حرام ہے۔ اور صرف ہمہارا چرہ ہی اس کو حلال جہم دے سکے گا۔ اس لئے بہتم ہمارے فرائض میں داخل ہے اور بیدی کا حصہ ہے کہ آ دی اس پر عمل کرے لہذا خندہ پیشانی ہے ملنا چاہے وہ ملنا ہوی ہے ہو، دشتہ واروں ہے ، ووست احباب ہے، یا عام لوگوں ہے ہو۔ یہ جمی نیکی کا حصہ ہو، دشتہ واروں ہے ، ووست احباب ہے، یا عام لوگوں ہے ہو۔ یہ جمی نیکی کا حصہ ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ آ دمی کے ماتھ پر ہروقت بل پڑے ہوئے ہوں۔ اوراس کو جب کوئی انسان دیکھے تو وہ محسوں کرے کہ بدلیادیا انسان ہے بدورست نہیں، بلکہ بے تکلف زندگی گزارو، جیسا کہ نی کریم من تیں تھی کی سے مال ہے ہیں تو دندہ پیشانی سے ملنا نیکی ہے لہذا میں تو دندہ پیشانی سے ملنا نیکی ہے لہذا اس نیکی کو حقیر مت مجھوا ور اگر یہ چھوٹی کی نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوجائے تو اس نے کوش خدا جائے تیکی موجائے تو

# كسى نيك كام كوحقير تجھ كرمت جھوڑو

ال حدیث شریف ہے جواصولی بات نکل رہی ہے وہ یہ کہ کی بھی نیک کام کو،
خواہ دیکھنے ہیں وہ نیک کام کتنا ہی معمولی معلوم ہور ہا ہو، اس کو حقیر سمجھ کے چیوڑو
نہیں ہے ایک عظیم الثان اصول بیان فرمادیا۔ اس کے ذریعہ حضورا قدس سانتھ کیا ہے
نے شیطان کے بہکانے کی جڑکاٹ دی ہم جیسے آ دی جوجی ہے لے کرشام تک نہ
جانے کن خرافات کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ غلطیاں ہوجاتی ہیں ،کوتا ہیاں ہوجاتی
ہیں، گناہ سرزو ہوجاتے ہیں۔ اگر بھی کوئی چیوٹی سی نیکی کرنے کا موقع آتا ہے تو اس

ساہ ہو چکاہے۔ تونے کون می نیکی کررکھی ہے۔ اب اگر توبیچیوٹی می نیکی کرلے گاتو کون ساتیرے نامہُ اعمال میں اتنابڑ ااضافہ موجائے گا کداس سے تیری نجات بھی ہو جائے۔ اور توجنت میں چلاجائے۔ لہذا جہاں تونے اور بہت سے نیک کام چھوڑ رکھے ہیں۔ اس کو بھی تچھوڑ دے۔ شیطان اس طرح انسان کو بہکا تاہے۔

## عمل وہ ہے جوان کو پیندآ جائے

سركار دوعالم مان فالله ال حديث ك ذريعداى كى جر كاث رب بي كركى بھی نیکی کو حقیر سجھ کرنہ چھوڑ و۔اس لئے کہ کچھ پیتنہیں کہاس وقت تمہارے دل میں نیکی کرنے کا جودا عید پیدا ہواہے، اگرتم نے اس داعید پرعمل کرلیا تو کیا پیتہ کہ اللہ تعالیٰ تمهاری ای نینی کوقبول فر مالیس\_اورتمهارا بیژه یارفرمادیں \_ یا درکھوانسان اعمال تو بہت سارے کرتا ہے، لیکن عمل وہ ہے جواس کی بارگاہ میں قبول ہوجائے مل وہ ہے جواس کو پہندا جائے۔ہم جواعمال انجام دیتے ہیں اورجس کی الشقعالی ہمیں تو فیق عطافرماتے ہیں، چسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں، لیکن ان اعمال کو انحام دینے کے وقت ہمارے دلوں میں کیا کیا وساوی اور خطرات ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں \_ اگر کسی وقت ہم نے کوئی عمل کرلیا اور وہ عمل بظاہر دیکھنے میں چھوٹا ہے،لیکن اگر وعمل اللہ تعالیٰ کو پیندآ جائے۔اور اللہ تعالیٰ کی رضااس کے ذریعہ حاصل ہوجائے اور اس عمل کے وقت اخلاص تصیب ہوجائے تو يبى عمل جس كوتم چھوٹا تجھ كرچھوڑ ناچاہتے تھے اى عمل ہے تمہارا بیڑا یار ہوجائے۔

## کتے کو پانی بلانے پر مغفرت

(بخارى كتاب المظالم بالآبار على الطريق ادالم يتأذبها: حديث نمبر ٢٢٣٦)

اس مدیث شریف پیس حُفرت ابو ہریرہ ڈائٹ فرمائے ہیں کہ حضور اقد س مائٹ کیلی نے فرمایا: کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور جوسفر کررہا تھا۔ اس زمانے ہیں پیدل سفر ہوا کرتے تھے۔ سفر کے دوران اس کو بیاس لگی اور پانی اس کے پاس ختم ہو چکا تھا۔ پانی تلاش کیا تو اس کو قریب میں ایک کنواں نظر آیا۔ اس کے باس آیا۔ کنواں پر ڈول وغیرہ نہیں تھا۔ چنا نچہ وہ پانی چنے کے لئے بیاس سے مجبور ہو کر کنو کی کے اندر اتر گیا۔ اور پانی پی لیا۔ جب کنو کی سے باہر نکا تو دیکھا کہ ایک کتا زبان نکال کر ہانپ رہا ہے۔ اور بیاس کی شدت کی وجہ سے گیلی مٹی چائ دہا ہے۔ اس شخص کے دل

یاس لگ رہی تھی۔ اب میں نے کوئی میں اتر کریانی بی لیا۔ ریمی اللہ کی تلوق ہے اور بیاس کی شدت میں جتلا ہے۔ میں اس کو یانی پلا دول توجس طرح میری بیاس دور ہوگئ ای طرح اس کی بھی بیاس دور ہوجائے \_\_ اب بیاس کس طرح دور کرے؟ اس کے کہ وہاں تو نہ ڈول تھا نہ ری تھی۔جس کے ذریعہ یانی نکال کر کتے کو پلاؤں \_\_\_ اس فخص نے سوچا کہ کیا کروں؟ پھر خیال آیا کہ میرے یاؤں میں چمڑے کا موزه ہے، کیوں نہاس میں یانی بھر کراس کو بلا دوں۔ چنانچہوہ دوبارہ کنونی میں اترا اورایے موزے میں یانی بھرا\_ اب مسئلہ بیتھا کہ یانی بھرے ہوئے موزے کو لے کردوبارہ او پر کیسے چڑھوں۔ چنانچیاس نے اس موزے کومنہ میں دانتوں سے پکڑ لیا اور او برآیا۔ اور اس کتے کو یانی بلایا نے کی بلایا میں کہ می می اور اس کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کواس مخف کا بیمل اتنا پیندآیا که ای مل پراس کی مغفرت فر مادی \_\_ وه تو کریم کی بارگاہ ہے۔اس کے بہال عمل کی اصل اخلاص ہے۔جس اخلاص کے ساتھ جس نیک نتی ہے کوئی عمل کیا جائے \_\_\_ الشاقالی کی رضا جوئی کے لئے کیا جائے تو وہ عمل موقع قبول میں پہنچ جاتا ہے۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ مغفرت فریا دیتے ہیں ا یک دوسری روایت بیس آتا ہے کہ یہ یانی بلانے والی ایک فاحشہ عورت تھی اوراس عمل یرالله تعالی نے اس کی شخشش فرمادی۔

حضرت شاه عبدالرحيم دبلوى بمينة كاوا قعه

حضرت محمیم الامت حضرت تفانوی بیشید نے مواعظ میں ایک قصہ لکھاہے کہ خضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میشید کے خضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میشید کے

والدستے۔ان کے ساتھ ایک تصدیثی آیا کہ ایک مرتبہ وہ کہیں سفر میں جارہ ہتے۔
داستے میں بارش ہوگئ، جاتے جاتے ایک پگ ڈنڈی پر ہے گز رہوا۔ اس پگ

ڈنڈی پر ایک ہی آدی گز رسکتا تھا۔اس کے داکیں اور باکیں دونوں طرف گندا پانی
تھا۔ دیکھا تو سامنے ہے گا آگیا۔اوروہ کتا سامنے آکر کھڑا ہوگیا۔جگہ آئی تگ تھی کہ
یا تو بیا و پر ہے گز رتے یا کتا او پر ہے گز رتا۔ دونوں کے او پر ہے گز رنے کی کوئی
صورت نہیں تھی یا تو یہ نیچ اتریں اور کتا او پر ہے گز رجائے۔ یا کتا نیچ اترے اور یہ
او پر ہے گز رجا گے۔

#### حضرت شاہ صاحب میشند کا کتے ہے مکالمہ

خود حفزت شاہ عبدالرجیم دہلوی میں فراتے ہیں کہ اس وقت میرا کتے ہے مکا لمہ ہوا\_\_\_ بظاہراس کا مکا لمہ ہوا\_\_\_ بظاہراس کا مکا لمہ ہوا\_\_\_ بظاہراس کا مطلب سے کہ میں نے اپنے دل ہیں گویا کتے ہے باتیں کرنی شروع کی \_\_\_ مطلب سے کہ میں نے اپنے دل ہیں گویا کتے ہے باتیں کرنی شروع کی ہیں ہیں نے کتے ہے کہا\_\_ دیکھو میں اس پگڈنڈی پرجارہا ہوں اورتم سامنے ہے آ رہ ہیں ہو۔ اور دونوں میں ہے کوئی ایک ہی گزرسکتا ہے، ایسا ہے کہتم ینچا تر جاؤتا کہ میں گزرجا وک از جاؤتا کہ میں گزرجا وک از جاؤتا کہ میں گزرجا وک ، کتے نے جواب دیا ہے ہی کول از ول ۔ آپ کیول نہیں از تے؟ میں نے جواب میں کہا \_\_ بات سے کہ میں ہوں مکلف اور میرے او پر پاک رہنا فرور کر ہے۔ او پر پاک رہنا میں دی ہے۔ کہ میں ہوں مکلف اور میرے او پر پاک رہنا میں دی ہے کہ میں ہوں مکلف اور میرے او پر پاک رہنا میں دی ہے۔ کہ میں بھی مکانی نہیں ہوں مکلف ہوں گرتم نواتی جائے جائے جائے جائے جائے ہائے ہوں ہوں مکلف بیا ہوں میں اگرتم نواتی جائے جائے جائے جائے ہائے ہوں ہوں مکل ہوں مکانی نہیں ہوں مکل ہوں ہوں مکانی نہیں ہیں گرتم نواتی جائے جائے جائے ہوائے ہوائے ہوائی کانی نور میں میں نور میں مکانی نہیں ہوں مکانی نہیاں ہوں مکانی نہیں ہوں میں کی کوئی نہیں ہوں مکانی نہیں ہوں میں کی کوئی نہیں ہوں میں کی کی کوئی نہیں ہوں مکانی نہیں ہوں میں کی کی کوئی نہیں ہوں مکانی نہیں ہوں مکانی نہیں کی کوئی نہیں ہوں میں کی کوئی نہیں ہوں مکانی نہیں ہوں میں کی کوئی نہیں ہوں کی کوئی نہیں ہوں میں کی کوئی نہیں ہوں کوئی کی کوئی نہیں ہوں کی کوئی نہیں ہوں کی کوئی نہیں ہوں کی کوئی کی کوئی کی کوئی کوئی کی کوئی نہیں ہوں کی کوئی کی کوئی

ضروری ہے۔ نماز روزہ میرے او پرفرض ہیں۔تم مکلف نہیں ہو، اگرتم نیچے اتر جاؤ گے اورتمہاراجسم نا پاک بھی ہوگیا توتمہارے او پرکوئی پکڑنہیں ہے۔اس لئے کہتہیں نماز تو پڑھنی نبیں ہے \_\_ اگر میں اتر گیااور کیٹرے نایاک ہو گئے تو نماز نبیس پڑھ سکوں گا۔اس لئے حق میراہے کہ میں او پر سے جا دُل اورتم نیجے اتر جا دُ۔

اور کتااویرے گزرگیا

کتے نے جواب میں کہا کہ حضرت: آپ کواس ظاہری دلدل کی نجاست کی تو بڑی فکرے کہ اگر بینجاست لگ جائے گی تو آپ کے کپڑے نا یاک ہوجا نیں گے اور آپ کاجسم ٹایاک ہوجائے گا۔لیکن آپ نے بیندسو چا کہ اگر میں نیچے اتر گیااور آپ یگڈنڈی کے اوپر ہے گزر گئے تواس صورت میں بہت بڑی نجاست آپ کے دل پر لگ جائے گی۔اوروہ پر کرآپ کے دل میں بیااحساس پیدا ہوجائے گا کہ میں اس کتے ہے انسل ہوں اور اس احساس کی وجہ ہے آپ کے دل میں تکبر اور عجب پیدا ہوگا۔ اوراس تکبراور عجب کے متیج میں آپ کے دل پرنجاست لگ جائے گی۔ وہ نجاست جو کپڑوں پرنگ جائے گ وہ نجاست یانی ہے دھل سکتی ہے لیکن عجب اور تکبر کی جو نجاست آپ کے دل پر لگ جائے گی وہ یانی ہے بھی نہیں دھلے گی۔ وہ کون دھوئے گا۔ فرمایا کہ جب کتے کی طرف سے بیجواب جھے ملاتو میں اس چگذنڈی سے بنچے

اتر گیااوروہ کتااو پرے گزرگیا \_ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس طَریقے ہے اپنے

کتے کو گندے نالے سے نکال دیا

نفس کی اصلاح کرتے ہیں۔

یادآیا که بیمندرجه بالاجووا تعدیش آیاس سے پہلے ایک اوروا تعد حفرت شاہ

عبدالرجيم وہلوی بينينے کے ساتھ يہ پيش آيا تھا کہ ایک مرتبہ کہيں رائے بش گز در ہے ہے۔ رائے بیس دیکھا کہ ایک کتا پانی کے گندے تالے بیس پھنسا ہوا ہے اور اس بری طرح بھنسا ہوا تھا کہ وہ کتا ہا ہر نکانا چاہ دہا ہے۔ لیکن نکل نہیں پارہا ہے۔ ساتھ بیس ایک شاگر دبھی تھے۔ آپ نے ان شاگر دے کہا کہ دیکھو یہ کتا اس طرح تالے بیس بھنسا ہوا ہے آپ نے ان شاگر دور وہ شاگر دوراوقار اور حمکنت والے تھے اب کتے بھنسا ہوا ہے تم اس کو پکڑ کر نکال دو۔ وہ شاگر دوراوقار اور حمکنت والے تھے اب کتے گئندے تالے ہے باتھ ڈال کر نکالنا تو ان کے لئے بڑا مشکل کام تھا۔ چنا نچے حضرت شاہ صاحب نے جب ان کے تذبذ ب کو دیکھا تو ان سے فرما یا کہ تم رہے دو۔ تم ہمارے بس کی بات نہیں۔ پھرخود آگے بڑھے اور اس گندے نالے ہے اس کتے کو تم ہمارے بس کی بات نہیں۔ پھرخود آگے بڑھے اور اس گندے نالے ہے اس کتے کو نکال دیا۔ جب کے کو نکال کرآگے کا سفر شروع کیا تو پھر آگے او پر والا وا قعہ پیش آیا۔

## کتے کے ذریعہ معطا کرنا

بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھوتم نے ہماری ایک مخلوق کے ساتھ ایک احسان کیا کہ اس کو گندے نالے سے نکال دیا تو ہم نے بھی دنیا کے اندر تو اس کا صلح تہمیں یہ دیا کہ اس کتے کے ذریعہ ایک ایساعلم عطافر مایا کہ جس کے ذریعہ آیک ایساعلم عطافر مایا کہ جس کے ذریعہ تم تکبر اور مجب کی گندگی ہے نکل گئے۔ اب بظاہر دیکھنے میں یہ معمولی عمل ہیں کہ کتے کو پانی پلا دیا، یا کتے کو گندگی سے نکال دیا۔ لیکن اگر میمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو انسان کا بیزہ و پار ہو جائے۔ اس لئے حضور اقدس سان شاہر بیز فر ما میں تہم ہو۔

## حضرت سفيان تورى وعالية كى بخشش

حضرت سفیان ثوری میشد وہ بزرگ ہیں جنہوں نے عمر بھر صدیث ،تغییر اور فقہ کی خدمت کی۔ ساری عمر ای کام میں گز ری۔ آج پورے ذخیرہ حدیث می<del>ں</del> حضرت سفیان توری بھنٹ کا نام بھرا ہوا ہے۔عبادت بھی ہے انہا کرتے ، رات کو گھنٹوں نماز کے اندر کھڑے رہتے \_\_\_ گویا کےمفسر ،محدث ، نقیہ ،صوفی یہ تمام اوصاف ان کے اندرجمع تھے \_\_ غالبًا نہی کا واقعہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کوخواب میں دیکھا تو یو چھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے ساتھ کیا حضرت سفيان تُوري بُحضة نے جواب مل فرمايا كه بھائي: ہمارے ساتھ تو عجیب معاملہ ہوا۔ ہم تواپنے ذہن میں یہ سوچ کر گئے تھے کہ ہم نے حدیث کی اتنی خدمت کی ،تغییر قرآن کی خدمت کی ،اتن تصانیف ککھیں ،اتنی عمادت کی، آتی نفلیں پڑھیں وغیرہ ان کا اجروثواب ہمیں دیا جائے گا 🔃 لیکن جب اللہ تعالی کے سامنے حاضری ہوئی تو اللہ تعالی نے ہم سے فرمایا: دیکھوسفیان ہمیں تمہارا ایک عمل بہت پیندآیا۔اوراک عمل پرہم تمہاری مغفرت کریں گے۔ میں نے یو چھا کہ وہ کونساعمل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہتم ایک دن بیٹھے ہوئے حدیث لکھ رہے ہے\_\_ جبتم نے روشائی میں قلم ڈال کراس قلم ہے لکھنے کا ارادہ کیا تو ایک کھی آئی اورتمہارے قلم پر بیٹھ کئ اور سیای چونے گئی تم نے اس کھی کواڑانے کے بحائے میں و چاکہ یہ کھی بھاری بیای ہے چلواس کوسیابی چونے دو۔اورتم ایک منٹ کے لئے حدیث لکھنے ہے رک گئے۔اورتم اس لئے رکے رہے تا کہ پیکھی اپنی بیاس بجھالے۔ میں بعد میں کھوںگا۔ چنانچے جب و وکھی سابی پی بھی اور پی کرخوداڑگئ اس کے بعد تم نے لکھنا شروع کیا \_\_\_ چونکہ تم نے بھاری ایک مخلوق کے ساتھ بیرتم کا معاملہ فرمایا۔ اور تمہارے اس عمل میں سوائے ہماری خوشنودی کے اور پچھ مقصور نہیں تھا۔ کوئی ریا کاری ، کوئی دکھاوا، کوئی نام ونمور مقصور نہیں تھا۔ تمہارا بیمل ہمیں پیندآ گیااور اس کی بنیاد پرہم نے تمہاری بخشش کردی۔

## كسى انسان كوحقيرمت مجھو

ای وجہ ہے کہا جاتا ہے کہ کسی انسان کو حقیر مت سمجھو، اگر چہ بظاہر و کیھنے میں وہ فاس نظر آتا ہے ۔۔۔ اس کے گناہ سے نفرت کر ولیکن اس آ دگی ہے نفرت مت کرو۔ اس گناہ کو حقیر سمجھولیکن اس آ دمی کو حقیر مت سمجھو ۔۔۔ ار ہے تہمیں تو اس کے گناہ نظر آر ہے جیں، لیکن کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کی معاملہ ہے۔ اس کا کونساعمل اللہ تعالیٰ کو پہند آ جائے۔ اور وہ اس گناہ والی زندگی ہے نکل جائے اور آ خرت میں وہ تم ہے بھی آ گے بڑھ جائے۔ اس وجہ ہے کی انسان کو تنقیر مت سمجھو۔

# تسي نيكي كوحقير مت مجھو

اور کسی بھی نیکی کو حقیر مت مجھو۔ جب بھی کسی نیکی کرنے کا داعیہ ول میں پیدا ہوتو اس داعیہ کو ٹلا وُ نہیں۔ اس کو مؤخر نہ کرو۔ اور اس نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑ و نہیں۔ ہوسکتا ہے کہ اس نیکی کی مدوات اللہ تعالی تم پر رحم فر ما دے۔ اور تمہاری مغفرت فرمادے۔ صبح تہ لے کرشام تک کی زندگی میں سنتے مواقع نیز کر کرشام تک کی زندگی میں سنتے مواقع نیز کر کرشام تک

کے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں ۔لیکن بسااوقات ہم بیسوج کرٹال دیتے ہیں کہ بیچھوٹا سائمل ہے۔چلوچھوڑ و\_ \_ ایسانہیں کرٹاچاہئے۔

## كسى گناه كونجى حقيرمت مجھو

ای طرح ایک حدیث میں حضورا قدس سن تنظیم نے قرمایا کہ سی گناہ کو حقیر سمجھ کر کرونبیں۔ جس طرح کمی نیکی کو حقیر سمجھ کر چھوڑ ونبیں ای طرح گناہ کو حقیر سمجھ کر کرونبیں ای طرح گناہ کو حقیر سمجھ کر کرونبیں نے سیطان کا ایک اور دھوکہ ہوتا ہے۔ اور انسان میسو جتا ہے کہ میرانا مدا عمال تو گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہے۔ نہ جانے کیا کیا گناہ میں نے کر دکھے ہیں۔ اگر میہ چھوٹا گناہ بھی کر لوں گا تو کیا فرق پڑے گا۔ ارے کیا پیتہ کہ یکی چھوٹا گناہ تمہیں لے ڈو بے۔ اس لئے کہ گناہ کو معمولی سمجھنا اور حقیر سمجھنا میہ بذات خودا کی کبیرہ گناہ ہے۔

## بیگناه صغیرہ ہے یا کبیرہ

بہت ہے لوگ بیسوال کرتے رہتے ہیں کدفلال گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے؟
مطلب بیہ کدا گرصغیرہ ہے تواس کا ارتکاب کرلیں اورا گرکیرہ ہے تو چھوڑ دیں ۔
مالانکد حصرت صیم الامت حصرت تھ نوی بیسیے فرمات ہیں کہ بیسوال ایس ہے جیسے
کوئی یہ بوجھے کہ یہ چھوٹا سمانپ ہے یا بڑا سمانپ ہے؟ کی کوئی شخص بیدد یکھ کر کہ یہ چھوٹا
سمانپ ہے اپنے آپ کواس ہے سُوا ۔ لے گا۔ اوراس سے ڈسوالے گا ایک بڑی
آگ ہے اورایک جھوٹی می چنگا ری ہے۔ سی کوئی شخص اس تھوٹی می چنگا ری کواپنے
کیڑوں میں رکھ لے گا؟ یہ جھوٹی می تو ہے۔ حالانک او جھوٹی چنگا ری بڑے کے کوکو

جلا دے گی۔ بہر حال کسی گناہ کوخواہ وہ صغیرہ بی کیوں نہ ہواس کومعمولی ہمچھ کر کر لینا کبیرہ گناہ ہے۔اس لئے کسی گناہ کوچھوٹا سمجھ کر کرونبیں۔

## ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتاہے

جس طرح نیکی کی خاصیت ہے ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کھینچتی ہے ایک نیکی کے بعد اللہ تعالی دوسری نیکی کی تو فتی عطافر ما دیتے ہیں۔ای طرح گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ انسان گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گاتو پھروہ دوسرے گناہ کی طرف بڑھے گا۔ہم لوگ تو بے حس ہو چکے ہیں ۔اللہ تعالیٰ اپنی رحت ہے ہمارے اندرجس عطا فرما دے \_آمین \_\_ اس لئے ہمیں تو گناہ کرنے کے بعد اس کے اٹرات کا پیتنہیں چلتا لیکن جن لوگوں کی حس صحیح ہوتی ہے ان کو پیتہ چلتا ہے کہ گناہ کرنے کے اٹرات کیا ہوتے ہیں \_ حفزت مولا نامجمہ لیتقوب صاحب ٹانو تو ی مینید جوحفرت تھانوی بیندے بڑے خاص اساتذہ کرام میں سے تھے۔وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے یاس کسی رئیس صاحب نے مشائی کے لڈوجھیج دیئے \_\_\_ یہ رئیس لوگ جوہوتے ہیں ان کی آمدنی کے حلال اور حرام ہونے کا پکھ پہنٹیس ہوتا \_\_\_ میں نے اس میں سے ایک لڈو کھالیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ ایک لڈو کھالیا کہ قیامت آئمیٰ۔اس لڈو کے کھانے کے بعد مسلسل میرے قلب میں اس کی ظلمت محسوس ہوتی رہی۔اور بار بارکبیرہ گناہ کرنے کی خواہش اوراس کا داعیہ اتنی شدت کے ساتھ پیدا ہوتا تھا کہ دیا نامشکل ہوجاتا \_ یہ وہ بزرگ فرمار ہے ہیں جن کی ساری زندگی تقویٰ اورطہارت میں گزری 💎 حرام کا ایک لقمہ انسان کے اندر گناہ کے داعيے اور جذبے پيدا كرتا ہے۔

#### الله والے کی وعوت کے اثر ات

حضرت تھانوی میشنہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ دیو بند میں ایک اللہ والے اور نیک آدمی تھے۔ گھیارے تھے جنگل سے گھاس تو ڈکر لاتے اور بازار میں فروخت

كرتے۔ يبي ان كا كمائي كا ذريعه تھا۔ روزانه كي آمدني ان كي چھ پيسے ہوتي۔ان چھ

پییوں کو اس طرح فرچ کرتے کہ دو پیے تو گھر میں فرچ کرتے اس زمانے میں دو پیے بھی بہت قیمتی ہوتے اور پورے دن کا گزارہ اس کے ذریعہ ہوجا تا تھا۔اور دو پیسے

صدقے کے لئے جمع کر لیتے اور دوپیے بزرگوں کی اور اللہ والوں کی دعوت کے لئے رکھ دیتے ہے اپنوتو کی موت وہ گھسارے حضرت مولا نامجمہ لیتقوب نانوتو کی

وعوت کروں۔ حضرت نے پوچھا کہ تم کہاں ہے دعوت کرو گے؟ انہوں نے تفصیل بتائی کہ میں اس طرح روزانہ چھ پینے کما تا ہوں اور روزانہ دو پینے دعوت کیلئے جمع کرتا

ہوں۔اب چند پیے جمع ہو گئے ہیںان کے ذریعہ دعوت کردں گااور وہ پیے حفزت کی خدمت میں پیش کزدیئے ،حفزت مولا نامحہ لیعقوب صاحب پیوٹیڈنے فرمایا کہ بھائی سے دعوت تو بہت شاندار ہے ضرور کرو\_\_\_انہوں نے کہا کہ حضزت میراول جا ہتا ہے کہ

دارالعلوم دیوبند کے جود دس سے اساتذہ ہیں وہ بھی اس دعوت میں شریک ہوجا نمیں۔ چنانچے حضرت مولا نامحمد لیعقو ب صاحب خود اساتذہ کرام کے پاس گئے ادر ان ہے کہا کی ترج میں شان اسٹان سے میں میں سے اسٹان سے کہا

کہ آج بہت شاندار دعوت ہے آپ سب لوگ شریک ہو جائیں \_\_\_ چٹانچہ تمام اسا تذہ کو جمع کیاا درخود بازار گئے۔اور جا کران پیپول ہے سوداخریدا۔اورخوداپنے ہاتھوں سے پکایا۔اب ظاہر ہے کہ چند پینے کے ذریعے جو کھانا پکا وہ دارالعلوم دیوبند
کے تمام اساتذہ کو پورانہیں ہوسکتا تھا۔ادرآپ نے تمام اساتذہ کو دعوت دیدی تھی۔
اس لئے آپ نے اساتذہ سے فرمایا کہ سب لوگ ایک ایک دو دو لقے کھالیں۔اس
لئے کہ یہ تبرک کا کھانا ہے۔ چنانچ سب اساتذہ نے ایک ایک دو دونوالے بڑی قدرو
مزلت سے لئے \_\_ بعد میں اساتذہ کرام نے اور خود حضرت مولانا محمد یعقوب
صاحب بریشد نے فرمایا کہ ای اللہ کے نیک بندے کی دعوت کے ایک ایک دو دو
نوالے کھائے تھے تو اس کے نتیج میں مہینے بھر تک دل میں نور محسوں ہوتا رہا۔وہ
طال آمدنی ،وہ اخلاص ،وہ جذبہ س کے ساتھ انہوں نے اساتذہ کرام کی ، دعوت کی بیای کا نتیج ہے۔

#### ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں

ہم لوگ تواپئ حس کھو چکے ہیں۔ دن رات گنا ہوں کی بلاؤں میں پڑکر حلال و
حرام کی تمیز مثا کر حس کھو چکے ہیں۔ اس لئے ہمیں یہ پتہ بی نہیں چلنا کہ ینکی کا کیا نور
ہوتا ہے اور گنا ہوں کی کیا ظلمت ہوتی ہے ۔۔ وہ اللہ والے جن کے دل آئینہ کی
طرح صاف ہوتے ہیں۔ایک صاف شفاف آئینہ ہاں پرایک کھی اگر ہیٹھ جائے
گا اور وہ کھی گندگی چھوڑ جائے گ تو پتہ چل جائے گا کہ اس پر گندگی لگ گئی ہے ۔۔
لیکن ایک آئینہ وہ ہے جو بالکل میلہ ہور ہا ہے اس پر بے شار گندگی گھی ہوئی ہے اگر اس
پرکوئی کھی آئر گندگی چھوڑ جائے تو کیا پتہ چلے گا۔ ای طرح ان اللہ والوں کے دل

آئیند کی طرح شفاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے قلوب میں انوار عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو قلمت بھی ان کو ہیں۔ اس لئے ان حضرات کو نیکی کا نور بھی محسوس ہوتا ہے۔ اور گناہ کی ظلمت بھی ان کو محسوس ہوتی ہے۔

#### ایک درخت ہٹادیئے پرمغفرت

بہرحال اس حدیث شریف میں کیسازرین اصول بیان فرمادیا کہ کس نیکی کے کام کوحقیرمت مجھو۔ چاہے وہ نیکی اپنے بھائی کے ساتھ خندہ بیشانی کے ساتھ ملنا کیوں نہ ہو\_\_ لہٰذا جب نیکی کا خیال ول میں آئے تو اس کو کر گزرو۔اس کوٹلاؤ نہیں۔ آج ہم نے نیکی کو چندعبادات مثلاً نماز ، روزہ دغیرہ میں محصور کر لیا ہے۔ یہ بڑی گمرای کی بات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم مان فالیے ارشاد فر ماتے ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ اللہ فی بارگاہ میں پہنچا تو اس کی مغفرت صرف اس بنیاد یر جوئی کہ وہ ایک رائے ہے گزرر ہاتھااس نے ویکھا کہ رائے میں ایک درخت بے جگہا گا ہوا تھا۔جس ہے گز رنے والوں کو نکلیف ہوتی تھی۔اس محض نے سو جا کہ رپہ درخت بے جگہ رائے میں اگا ہوا ہے اور اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس لئے میں اس کورائے ہے ہٹا دوں۔ تا کہ گزرنے والوں کو آ رام ہو جائے۔ چنانجہ وہ ورخت اس نے کاٹ دیا \_ صدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کوا تنابیندفر ما یا کهاس پراس کی مغفرت فر مادی \_

# یرایمان کاادنی شعبہ

ایک اور حدیث میں ہے کہ ایمان کے ستر سے زیادہ شعبے ہیں۔ ان میں اعلیٰ
ترین شعبہ کلمہ '' لکا اِللّہ اِلّٰ اللّٰه '' کا اعتراف اور اقرار ہے اور ادنیٰ شعبہ یہ ہے کہ
رائے سے گندگی کو یا تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا جائے۔ اس کو ایمان کا ادنیٰ شعبہ
فرمایا۔ لیکن ای شعبہ کی بنیاد پر اس اللہ کے بندے کی مغفرت ہوگئی۔ اس لئے کسی
نیک عمل کو حقیر سمجھ کر چھوڑ نا مسلمان کے لئے کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ
ہمارے دلوں میں نیکیوں کی عظمت پیدافر مادے ہے۔ آئین۔

وَاخِرُ دَعُوَانَاأَنِ الْحَمْدُيلُةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ









بشبع اللهالق خفن الترجيد

# کون ساعمل "صدقه" ہے

ٱلْحَدُنُ إِنَّهِ نَحَمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ءَ فَهُ ذَبِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعُتِ أَعُمَا إِمَّا، مَنْ يَهْدِةِ اللهُ فَلاَ مُضِلُّ لَهُ وَمَن يُضَلِلْهُ فَلاَ مَادَدِ. نَهُ . وَأَشْهَدُانَ لَّرَالُهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُانَّ سَيِّدُ نَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيْنَا وَمَوْلَانًا مُحَبَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وعَلَى الهِ وَإِصِحَالِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تُسَلِّيمًا كَثِيراً. أَمَّا اتَعُلُ! عَنَ آبِي نَبْرِرَضِ ٓ إِنْهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُصْبِحْ عَلَىٰ ثُلِلَّ سُلَالْمِي مِنْ آحَيِ كُمْرِ \* مَنْقَةٌ فَكُلُّ ؙؾٞۺۑؽڿ؋۪ۻۘۮۊؘڐ۠؞ۯػڶؙ؆ٛؠؽۮۊ۪ۻۮۊؘڐ۫؞ۅؘػؙڶ*ٛٵ*ؠؙڸؽڵ؋ٟۻۮۊؘڐٛ؞ وَكُلُّ ذَكْمِيرَ يَعْصَلَقَةٌ، وَآمْرُ بِالْمَعْرُوفِ صَلَقَةٌ، وَ لَهُيْ عَدِ، الْهُدَدُ حَادِقَةُ مَ يُجُرِي مِن ذَٰلِكَ رَكْعَتَانِ يَرُ كُعُهُمَامِنَ الضَّلَى. (صحيع سلم كتاب الصلاق بادراستجباب صلاة الصحى حديث نمبر + 4٢) (رياص لصالحين باب بيان كثرة طرق الخير حديث نمبو 111.

جسم کے ہرجوڑ پرایک صدقہ

«مزت البوذ رغفاري الانتزاء وايت ب كه حضورا قدس مان عليل في الماكم

انسان کے جہم میں جتنے جوڑ ہیں \_ ایک دوسری حدیث میں اس کی تعداد بھی بیان فرمائی ہے کہ انسان کے جہم میں تین سوساٹھ جوڑ ہیں۔ فرمایا کہ ہر جوڑ کی طرف سے روز اندایک صدقہ واجب ہے اس لئے کہ جہم کا ہر جوڑ انشتقل کام کر رہا ہے اور متہمیں زندہ رہنے میں مدود ہ رہا ہے۔ اس وجہ سے ہر جوڑ انشتعالی کی مستقل نعمت ہے۔ اور دوزاند تم ان تین سوساٹھ بوڑ وں کو استعال کرتے ہو، لہذا ہر جوڑ کی طرف سے روز اندایک صدقہ ہونا چاہے۔ اس کے نتیجہ میں انشدتحالی کی اس نعمت کا کسی قدر شکر ادا ہوجائے گا۔ لہذا روزاند کم از کم تین سوساٹھ صدقات ہونے چاہئیں۔

#### بشاراعمال صدقه بين

ایک حدیث شریف بن حضورا قدی من النظایی این کراگر کوئی شخص تین سو ساٹھ صدیتے روز اند کرے تو اس نے اپنے تمام تین سوساٹھ جوڑوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرلیا۔

(كتابالإدب باباماطنالانى عن الطريق: حديث نمبر ٥٢٣٢)

اب بیر سوال پیدا ہوا کہ دوز اندایک آدی تین سوساتھ صدقے کیے کرے؟
اگر ایک صدقے میں ایک روپیہ بھی ادا کرے تو روز اند تین سوساٹھ روپ کا حماب
بن جائے گا۔ اس حدیث میں نی کریم سائے آئے آپ کاحل نکال دیا کہ صدقہ کے
لئے روپیہ خرج کرنا کوئی ضروری نہیں بلکے فرمایا کہ بے شاراعمال ایسے ہیں جن میں ہے
ہمل انسان کے جسم کے جوڑوں کی طرف سے صدقہ بن جا تا ہے۔

# يبسب اعمال صدقه بين

چنانچفرمايا" فَكُلُّ بَسْبِينَحةٍ صَلَقَةٌ "برمرتبهبتم سُجْعَانَ اللهِ كَتِ ہو، بیایک صدقہ ہے۔ اُبندا جب تم نے ایک مرتبہ ''سُبُحَانَ اللّٰو'' کہاان <mark>تمن سوسا ٹھ</mark>

صدقول من عايك صدقدادا موكيا آعة فرمايا" وكُلِّ تَعْمِيدُ لَهِ صَلَقَةٌ" كه برم نبه جب تم' 'ٱلْحَيْنُ لِللهِ " كبوع توبيرا يك صدقه ب- فرمايا كه' وَ كُلَّ

تَهُلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ "بر مرتب "لَاإِلة إِلَّاللهُ" كَمِنا يه ايك مدت ب- "وَكُلَّ تَكْبِيْرَةِ صَدَقَةٌ "ادر برمرتبه 'أللهُ أَكْبَر'" كَبنايدا يك مدقد إراكو في خص

ان کلمات کی چارتبیمات پڑھ لے تواس کے منتبع میں چارسوصد قے ادا ہو گئے۔اور آ مے فرمایا کہ کی کو لیکی کا کام کہ دیا، یا نیکی کی بات بتادی توریجی ایک معدق ہے۔ مثلاً کی کونماز کے دوران ملطی کرتے ہو۔ ؟ ، یکھا، چیکے سے رقی سے اس کو بتادیا کہتم سے

میلفی مورکی ہے اس کواس طرح درست کراو تو یکی ایک صدقد ہے ۔ یا بی اولا دکونمازی تاكيدى كه چلونمازك لئے مسجد چلو۔ بېجى ايك معدقدے\_ اى طرح كى برائى سے رو کنا بھی صدقہ ہے۔

# امر بالمعروف اورنهي عن المنكر فرض عين ہيں

یا در کھتے میدامر بالمعروف اور نہی عن المنکراس معنی میں کہ سی شخص کوموقع پر جبكه غلط كام يراو كن كاموقع بي كوئى التھ كام كاموقع باوراس كوا يحق كام كى

طرف راغب کرنے کا موقع ہے تو اس حد تک بیکام برمسلمان کے ذیعے فرض عین

ہے۔ جیسے نماز اور روز ہ فرض ہے۔ اور جیسے زکو ۃ اور حج فرض میں ہے۔ آج ہم لوگ

اس میں بہت کوتا ہی کرتے ہیں۔البتہ اتن بات ضرور ہے کہ بیاس وقت فرض ہے جب اس کو کہنے کی استطاعت اور قدرت ہو۔ اور اس بات کا اندیشرنہ ہو کہ اس کو کہنے کے نتیج میں کوئی ایسا فتنہ کھڑا ہموجائے گا جومیر ہے لئے نا قابل برداشت ہموجائے گا۔ اس صورت میں کہنا فرض نہیں۔لیکن حتی الامکان کہنا ضروری ہے۔لیکن بات کہنے کیلئے ایساعنوان اختیار کیا جائے جس سے دوسر ہے کی دل آزاری نہ ہو۔جس سے کسی کی دل شکنی نہ ہو۔جس سے کسی کی رسوائی نہ ہو۔ بلکہ نری سے مجبت سے اور دل سوزی سے گئی نہ ہو۔جس سے کسی کی رسوائی نہ ہو۔ بلکہ نری سے مجبت سے اور دل سوزی سے

## بيصدقه بهي بي

دین چاہے۔ جیسے بیوی بچوں کو کہنا یا شوہر کا بیوی کو کہنا، باپ کا اولا دکو کہنا، یا اولا دکا ماں باپ کو کہنا۔ یہ سب امر بالمعروف اور نہی عن المنظر میں داخل ہیں۔ اور یہ سب صدقہ ہیں \_ بہر حال اس حدیث میں یہ جوفر ما یا کہ ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ ہونا چاہے ۔ یہ کوئی اتنا مشکل کا منہیں ہے جب ضبح کو تھر سے نکلوا ور یہ مندرجہ بالا کام کرتے جلے جاؤ۔ یہ سب کا متمہارے لئے صدقہ بنتے چلے جا تھیں گے۔

اور مصرف باہر کے لوگوں کے لئے نہیں جکہ گھر کے افراد کوبھی اس کی ترغیب

دونفل تمام صدقات کی طرف سے کافی ہیں

بات کہی جائے۔اس کا اہتمام کرنا چاہئے اور بیسب صدقہ ہیں۔

آ مے حضور سنی ستی بنرنے ان تمام صدقات کے اداکرنے کا بہت آسان طریقہ

مجى بيان فرما يا \_ فرما يا كهـ مۇرە مەسىللىل سامۇر

یعنی بیرسارے اعمال جواو پر بیان کئے۔ تبیعی تحلیل، تحمید، تکبیر یعنی مُبُعَان الله کہنا، اَنْحَمْدُ وَلله کہنا، اَللهُ اَکْبَرُ کَہنا، لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ ، بیسب الگ الگ تو آوی کری سکتا ہے لیکن اگر آدمی روز انہ طلوع آفتاب کے بعد اشراق کی دور کعتیں پڑھ لے تو اللہ

تعالیٰ اس کے تمام جوڑوں کی طرف سے صدقہ فرما دیں گے۔اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا آسان کردیا۔اگر پھر بھی ہم نہ کریں تو اس کا تو کوئی علاج نہیں \_ اللہ تعالیٰ

ا پنی رسمت ہے ہمیں اس کی توفیق عطافر مائے۔ (آمین)

مخلوق کی خدمت کرنا بھی نیک کام ہے

ان احازیت سے در حقیقت اس طرف اشار ، قرمایا جا ماہے کہ نیکی نے اعمال کسی خاص طریقے میں شمصر نہیں۔ بلکہ جو کام بھی اللہ تعالیٰ کی رضا جو تی کے لئے کیا جائے دہ صدقہ کا حکم رکھتا ہے۔ ادر اس کام کا اہتمام کرنا جائے۔ ادر اس کام کو معمولی

جائے وہ صدقہ کا سم رکھتا ہے۔ادراس کا م کا اہتمام کرنا چاہئے۔اوراس کا م کوسمول سمجھ کرچھوڑ نائبیں چاہیے ۔ اوریہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ صرف نم زروز ہ ہی اللہ تعالیٰ کو

راضی کرنے والے اعمال ہیں۔ بمکہ ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ اگرتم اور پھونیک کام نہیں کرپارہے ہوتوکس کاریگر کی مدد کردور کیعنی خدمت خلق کا کام کرلو۔ مثلاً کسی کا

بوجھ اٹھوا دیا۔ کسی کے کام میں مدد کر دی۔ یا کسی کو کوئی حاجت اور ضرورت تھی آپ نے اس کی حاجت اور ضرورت بوری کرنے کے لئے کوئی کام کر دیا۔ یہ سب کام نواب کے کا ہیں۔ایک سالک جواس راہ پرچل رہا ہو۔اس کیلئے صرف یہیں ہے کدوہ مصلی پر بیٹے کر ذکر کر تارہ بلکہ اس کے ذمہ بیضروری ہے کہ وہ مخلوق کی ضدمت

مجى كرے۔ بزرگوں نے يہاں تك فرمايا كه:

ربیع و سجاده و دلق نیست طریقت بجز مدمت خلق نیست

لین طریقت اور تنسوف صرف تبیج اور مصلی اور گدڑی کا نام نہیں ہے۔ بلکہ طریقت اصل میں مخلوق خداکی خدمت کا نام ہے۔

اینے آپ کوخادم مجھو

ای لئے ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب پیونیڈ فر مایا کرتے تھے کہ تم اپنے
آپ کو ہمیشہ خادم کبھو۔ اور دن رات اس فکر میں رہو کہ کوئی گھڑی کسی شخص کی کس
طرح خدمت ہو جائے۔ اپنے گھر والوں کی خدمت، اپنے اعزہ واحباب کی
خدمت۔ اپنے دوستوں کی خدمت، اپنے شاگر دوں کی خدمت، ہر ایک کے کام
خدمت کے جذبے سے بجالاؤ۔ خادم بنو، مخدومیت کا خناس دل وو ماغ سے نکالو۔

حضرت تقانوي ومينة مرض وفات

حضرت تعلیم الامت حضرت تھانوی میشند آخری عمر میں جب بالکل بستر سے لگ گئے۔ صاحب فراش ہو گئے۔ سخت کمزوری کا عالم تھا۔ اطباء نے ملاقات پر پابندی عائد کر رکھی تھی۔ ہروقت آگھ بند کئے پابندی عائد کر رکھی تھی۔ ہروقت آگھ بند کئے

سيد هے لينے رہتے ہے ۔ ای حالت میں اپنے خادم مولا ناشير علی صاحب کو آواز دی۔ ان کو بلا يا جب وہ آئے توان سے فرما يا کہ مولوی شفيع صاحب ( يعنی مير ے والد ماحب تشريف لائے تو ماحب ) کو بلاؤ۔ چنا نچه ان کو بلا لائے۔ جب والد صاحب تشريف لائے تو حضرت تھا نوی آئے ہے فرما يا کہ بھائی آپ احکام القرآن لکھ رہ ہیں۔ تو مير ے دئین میں آ يا کہ فلاں آيت کے تحت فلاں فقيم مسلم بھی فکلا ہے لہذا جب آپ اس قرئین میں آ يا کہ فلاں آيت کے تحت فلاں فقيمی مسلم بھی فکلا ہے لہذا جب آپ اس آيت کی تفيير پر چنجی تو يہ مسئلہ بھی وہاں لکھ و يجئے گا ۔ اب و يکھے کہ شديد يم دوائ پر فکر ہے شديد کمزوری اور نقاب ہے۔ بولنا مشکل ہور ہا ہے اس وقت بھی ول و و ماغ پر فکر ہے دام میں ہے جولوگ تصنیف کا کام کر رہے ہیں ان کی رہنمائی وماغ پر فکر ہے جی ان کی رہنمائی فرمانے ہیں کہ جب آپ اس آيت پر چنہني س تو يہ مسئلہ بھی اس میں لکھ دیں۔

# وہ لحات زندگی کس کام کے

مولانا شبیر علی صاحب، حفرت والا کے منہ چڑھے ہم کے فادم ہے۔ نازی بات بھی کرلیا کرتے ہے انہوں نے کہا کہ حفرت! یہ آپ نے کیا جھڑا کھڑا کردکھا ہے کہ برتھوڑی دیر کے بعد بھی کسی کو بلارہ جیں۔ حالانکہ اطباء نے کہ برتھوڑی دیر کے بعد بھی کسی کو بلارہ جیں۔ حالانکہ اطباء نے منع کردکھا ہے کہ کسی سے ملاقات بات چیت نہ کریں۔ آپ ایسا کیوں کرتے بیں؟ اس کے جواب میں حفرت نے فرمایا کہ:

بات توتم ٹھیک کہتے ہو، بیاری میں بیکام نہیں کرنے چاہیں لیکن میں بیسوچتا ہوں کہ وہ کھات زندگی کس کام کے جو کسی کی خدمت میں صرف ند ہول۔ معلوم ہوا کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ ضدمت خلق میں لگایا ہوا تھا۔ بیکوئی معمولی چیز نہیں۔اس کی طرف توجدوینے کی ضرورت ہے لہذا'' خادم'' بننا بیہ بڑے اعلیٰ درجے کے مرتبہ کی بات ہے۔

## زندگی کے کسی مرحلے پر خدمت کومت جھوڑو

بعض لوگ اعلیٰ رتبہ اعلیٰ منعب حاصل کر لیتے ہیں۔ کی بڑے منعب پر فاضل ہو فائز ہو جاتے ہیں ان کو کوئی درجہ اور مرتبہ مل جاتا ہے ، عالم ہو گئے ، فاضل ہو گئے ، علامہ ہو گئے ، لوگوں نے ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیئے ۔ یالوگوں نے تعظیم و کئے ، علامہ ہو گئے ، کوری اس وقت د ماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم تو مخدوم ہو گئے ۔ اور اس وقت دوسروں کی خدمت کے کام چھوڑ دیتے ہیں ۔ وو مخلوق کے ساتھ حضرات جن کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ مغبوط تعلق عطافر ماتے ہیں ۔ وو مخلوق کے ساتھ شفقت اور دجت کا برتاؤ ساری عمر مرتے دم تک کرتے رہتے ہیں ۔ اور کی وقت بھی مخلوق کی خدمت کا خیال دل سے ختم نہیں ہوتا کہ جو میر سے اللہ کی مخلوق ہے اس کی خدمت کا خدمت اس کی خدمت کا خدمت کی خدمت کا خدمت ک

## حضرت مولا نامظفرحسين كاندهلوي بمينية كاوا قعه

حفرت مولانا مظفر حسین صاحب کا ندهلوی مینید بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ جیب وغریب بزرگ گزرے ہیں۔ کا ندهلہ کے رہنے والے تھے۔ ایک مرتبہ دولی سے کا ندهلہ جارہے تھے پیدل سفرتھا۔ کا ندهلہ سے کچھ فاصلہ برآپ

نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں بوڑھے آ دمی کھے سامان اٹھا کرجارہے ہیں \_حضرت کوخیال آیا کہ یہ بوڑھا آ دی ہے سامان اٹھائے جارہا ہے کیکن سامان اس ہے اٹھ نہیں رہا ہے۔جا کران ہے کہا بڑے صاحب اگرآ پ اجازت ویں تو میں آپ کا سامان اٹھالوں \_\_وہ تو بیجارہ اس انتظار میں تھا کہ کوئی آ کراس کا سامان اٹھالے۔ چنانچہ اس بوڑھے نے کہا آپ اٹھالیس تو مہر بانی ہوگی۔ چنانچہ اس کا سامان سریر اٹھایا۔ اور کا ندھلہ کی طرف روانہ ہو گئے اور وہ بڑے میاں ساتھ ساتھ چل رہے بل \_\_رائے میں بات چیت شروع کر دی۔ بڑے میاں نے یو چما۔ مولوی صاحب: تم كهال كرين واله بو؟ مولانا فرمايا كهيس كاند على كاربن ولا ہوں۔اچھاتم کا ندھلہ کے رہنے والے ہو۔تم نے بھی مولوی مظفر حسین کو بھی دیکھا؟ آپ نے فروایا: ہاں دیکھا تو ہے۔ بڑے میاں نے کہا: سنا ہے کہ وہ بڑے بزرگ آدی ہیں؟ مولانانے جواب میں قرمایا۔ ہاں بھائی تمازتو پڑھ لے۔ بڑے میاں نے کہا کہ میں انہی ہے ملنے جارہا ہوں\_\_اب رائے میں بات چیت کرتے ہوئے چلتے رہے۔ جب کا ندخلہ شہر قریب آنا شروع ہوا تو لوگ آپ کود مکھ کرکوئی آپ کوسلام كرتا ، اوركوئي آپ سے سامان لينے كى كوشش كرتا۔ اور آ مے بڑھ كرآپ كى عزت اور ا كرام كرتا - جب بڑے ميال نے بيسب ويكھاتو بڑے شپٹائے كه كيا قصہ ہے۔ جب کھ دور چلے تو بڑے میاں کو پتہ چلا کہ مولا نا مظفر حسین صاحب تو یہی ہیں۔ بڑے میاں نے کہ مولانا صاحب آپ نے بڑا غضب کردیا کہ مجھے آپ نے بیر المتاخى كرائى كرآب في ميراسامان الخايا مولانا في فرمايا كراس من كتافي كي

کیابات ہوئی تیہیں سامان اٹھانے میں تکلیف ہور بی تھی۔ میں نے سامان اٹھا کروہ تکلیف دور کردی \_ میں نے سامان اٹھا کروہ تکلیف دور کردی \_ اب دیکھئے۔ اتنابڑا عالم اورا تنابڑا صاحب مقام بزرگ لیکن جب دوسرے کودیکھا کہ تکلیف میں ہے تواس کو تکلیف ہے بچا کرخودکو تکلیف میں ڈال دیا۔

# حضرت مفتى محمر شفيع صاحب بميلية كاوا قعه

حفرت مولا نامظفرهسین صاحب کا وا قعة تو کچھ پرانا ہو گیا۔ایک وا قعہ میرے والد ما جد حضرت مولا نامفتی محرشفیع صاحب میشد کے ساتھ پیش آیا۔ جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔وہ واقعہ پیہے کہ میرے والد ماجد حضرت تھانوی مُرینید کی خدمت میں جاتے رہے تھے۔ایک مرتبدات کوریل گاڑی کے ذریعہ تھانہ بھون پہنچے۔اشیش پر گاڑی سے اتر ہے اور ایک فیملی مجی گاڑی سے اتری۔ اس فیملی کے جوصاحب تنے وہ کچھصا حب بہادراور منتلمین قتم کے آ دمی تھے۔اوران کے ساتھان کی بیوی بیچ بھی تنے۔اورسامان بھی تھا۔حضرت والا صاحب کے ماس کوئی خاص سامان وغیرہ نہیں تھا۔ وہ صاحب الشیشن پر قلی کو یکارنے لگے اور بلانے لگے \_\_ اب رات کا سنا ٹا تھا۔ ایک یا دو بج رہے تھے۔ وہاں کوئی قلی موجود نہیں تھا۔ اور سامان احچھا خاصا تھا۔ والدصاحب نے دیکھا کہ بیصاحب قلی کی تلاش میں پریشان ہیں عورتیں اور بیچ ساتھ ہیں۔ اور کوئی قلی ان کومل نہیں رہا ہے \_ چنانچہ والد صاحب عمامہ تو یا ندھتے تے۔اس عماے کواس انداز میں سریر کیلیٹا جس طرح قلی کیلیٹے ہیں۔اوران صاحب کے پاس پنچ گئے۔اور جا کر کہا کہ کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا سامان اٹھا نا ہے۔والد

صاحب نے پوچھا کہاں لے جاتا ہے؟ کہا کہ تھانہ بھون میں فلال مکان پر۔ ان صاحب نے پوچھا کہ کتنے پینے لو گے؟ والدصاحب نے کہا جو بی چاہے ویدینا۔ چنانچدان کا سامان سر پراٹھایا۔ اور چل پڑے۔ حالانکہ والدصاحب بڑے نحیف اور لاغرجم والے تھے اور سامان اٹھانے کی عادت بھی نہیں تھی۔ فدا جانے کس طرح اٹھا کر وہ سامان ان کی جگہ تک پہنچا ویا۔ کوئی حو پلی تھی۔ اس کے اندر سامان رکھا وہ صاحب بیوی بچول کو اندر پہنچائے نے کے لئے گئے۔ پیچھے سے والدصاحب چیکے سے وہاں سے چلے آئے۔

الله تعالیٰ نے کوئی فرشتہ جھیج دیا

وہ صاحب بھی اتفاق ہے حضرت تھانوی بوشیہ ہے لئے ان کی خدمت بیل پنچ تو ان صاحب جب الگے دن مج حضرت تھانوی بوشیہ ہے لئے ان کی خدمت بیل پنچ تو ان صاحب نے کہا کہ حضرت: آج رات تو بیل نے آپ کی ایک بجیب کرامت دیکھی۔ حضرت نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا بیس رات کو اس طرح تھانہ بھون کے اسٹیشن پر پہنچا کوئی سامان اٹھانے والانہیں تھا۔ بیس آوازلگار ہا تھا۔ استے بیس اللہ تعالی نے کوئی فرشتہ بھیج میا۔ اور اس نے اس طرح میرا سامان پہنچا دیا۔ اور خدا کا بندہ پسے بھی لے کرنہیں سامان اٹھانے سامان کے حضرت والد صاحب اور سوائے چند خاص لوگوں کے کس کو پہنے نہیں تھی کہ اس رات بیس اس آدی کا سامان کی نے اٹھایا تھا۔ لیکن میسب کو پہنے نہیں تھی کہ اس رات بیس اس آدی کا سامان کی نے اٹھایا تھا۔ لیکن میسب کیوں کیا؟ اس وجہ سے کیا کہ دل و د ماغ میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ نیکی صرف نماز، کیوں کیا؟ اس وجہ سے کیا کہ دل و د ماغ میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ نیکی صرف نماز، کو روز ہاورتہ کا کانام نہیں بلکہ:

#### رمینی و سجادهٔ و دلق نیست طریقت بجز مدمت خلق نیست

بہر حال ہروہ موقع جہاں سے اللہ تعالی کوراضی کرنے کا کوئی راستہ پیدا ہو۔اللہ تعالیٰ کی تفاوق کی خدمت کرنے کا کوئی راستہ پیدا ہو۔اس کو ننیمت سمجھ کر اس کو اختیار کرنا چاہئے۔

## حفزت شنخ الهند مُعالمة كاوا قعه

شیخ البند حضرت مولا نامحمود الحن صاحب بیشیج جنبوں نے انگریزوں کے خلاف ہندوستان کی آزادی کے لئے الی تحریک چلائی جس نے بورے ہندوستان ، ا فغانستان ادر ترکی سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا\_\_\_ آپ کی شہرت بورے ہندوستان میں تقى \_ چنانچەاجمىر مىں ایک عالم تھے مولا نامعین الدین اجمیری بمزیدان کوخیال آیا کہ دیو بند جا کرحفرت شیخ الہند ہے ملا قات اور ان کی زیارت کرنی جائے۔ چنانچہ ریل گاڑی کے ذریعہ دیو بند پہنچے اور وہاں ایک تائے والے سے کہا کہ مجھے مولا ناشیخ البندے ملاقات کے لئے جاتا ہے \_\_\_ اب ساری دنیا میں تو وہ شنخ البند کے نام سے مشہور تھے۔ گر دیو بند میں'' بڑے مولوی صاحب'' کے نام سے مشہور تھے\_\_\_ تا ملے والے نے بوجھا کہ کیا بڑے مولوی صاحب کے پاس جاتا جاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بڑے مولوی صاحب کے باس جانا جا ہتا ہوں۔ چنا نیے تا تکے والے نے حفرت شیخ الہند کے گھر کے دروازے پرا تار دیا، گرمی کا زمانہ تھا۔ جب انہوں نے در دازے پردستک دی توایک آ دمی بنیان اور نئی پہنے ہوئے نکلاانہوں نے اس ہے کہا میں حضرت مولا نامحمودالحن صاحب سے ملنے کے لئے اجمیر سے آیا ہوں۔میرا نام معین الدین ہے۔انہوں نے کہا کہ حفرت تشریف لائمی۔اندر پیٹیں۔ چنانچہ جب بیٹھ گئے تو پھرانہوں نے کہا کہ آپ حضرت مولا نا کواطلاع کر دیں کہ معین الدین اجمیری آب سے ملنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت آب گری میں آئی ہیں تشريف رنفي اور پهر پنگها جهلنا شروع كر ديا\_ جب پچه دير گزر كني تو مولانا اجمیری صاحب نے چرکہا کہ میں نے تم ہے کہا کہ جا کرموانا تا کواطلاع دو کہ اجمیر ہے کوئی ملنے کے لئے آیا ہے انہوں نے کہا اچھا ابھی اطلاع کرتا ہوں۔ پھر اندر تشریف لے گئے اور کھانا لے آئے مولانانے چرکہا کہ بھائی میں یہاں کھانا کھانے نہیں آیا میں تومولا نامحود الحس صاحب سے ملئے آیا ہوں۔ مجھے ان سے ملاؤ۔ انہوں نے فرمایا: حضرت آپ بھانا تناول فرمائیں۔ اہمی ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ چنانچه کھانا کھایا یانی پلایا یے یہاں تک کہمولانامعین الدین صاحب ناراض ہونے لگے کہ میں تم سے یار یار کہدرہا ہوں مگرتم جا کران کواطلاع نہیں کرتے۔ پھر فر ما یا که حضرت بات بیه به که بهبال شیخ الهندتو کوئی نبیس رہتا۔البتہ بندہ محمود ای عاجز کا بی نام ہے \_\_ تب جا کرمولا نامعین الدین صاحب کویة چلا کہ شیخ البند کہلانے والے محود الحس صاحب یہ ہیں \_\_ جن سے میں اب تک ناراض ہو کر گفتگو کرتارہا۔ بیقا ہارے بزرگوں کا البیلارنگ اللہ تعالیٰ اس کا کچھرنگ ہمیں بھی عطافر ماوے \_ آمین \_\_\_ بیدحشرات وہ تھےجنہوں نے اپنے آپ کواللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور الشتعالیٰ كا قرب حاصل كرنے كے لئے مٹايا ہوا تھاہروہ كام جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں۔اوراللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت ہوجائے اس کوغنیمت سمجھ کرانجام دیتے تھے۔

# حضرت شيخ الهند بيناسة كادوسراوا قعه

انہی کا دوسرا دا تعہ میرے والد ماجد میشیائے نے سنا یا کہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب بھانیڈ کے والدحضرت مولا نامحمر احمر صاحب بھانیڈ وارالعلوم و بوبند میں یڑھنے کے لئے آئے رئیس خاندان سے تعلق تھا۔ دارالعلوم دیو بندآ کرایک مسجد میں تھہر گئے ۔حضرت شیخ البند رئیشنہ کوخیال آیا کہ بینواب خاندان کے آدمی ہیں۔رئیس زادےمبحد میں تھبرے ہوئے ہیں۔ان کےطبیعت اور مزاج کےموافق ہوگا یانہیں چنانجیرحضرت والا ان کی خیریت معلوم کرنے کے لئے مسجد میں پہنچے ۔ دیکھا کہ وہ مجد کے ایک جرے میں زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ان کے پاس جاریا کی بھی نہیں ہے۔ خیال آیا کہ ان کو چاریائی مہیا کردی جائے۔ چنانچہ کھرتشریف لے گئے اورخود چاریائی ایئے کندھے پراٹھا کرلائے۔اوران کےحوالے کی \_ اور بیاس زمانے کا وا قعہ ہے جب آپ دارالعلوم کے فیخ الحدیث بن چکے اور'' فیخ الہند'' آپ کا لقب ہو گیا۔ادرساری دنیا آپ کومقتدا ۽ قرار دینے لگی۔اس وقت بھی اپنی ذات ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا بداہتمام کیا۔

## حضرت مفتىءزيز الرحمن صاحب بميلة كاواقعه

حضرت مفتی عزیز الرحن صاحب بریشید جو میرے والد ماجد کے استاداور دارالعلوم دیو بند کے مفتی اعظم تھے۔ان کا واقعہ میں نے اپنے والد ما جد بریشد سے سنا

کہ آپ کے گھر کے آس ماس کچھ بیوا وُں کے مکانات تھے۔ آپ کا روز کامعمول تھا کہ جب آ پ اپنے گھر ہے دارالعلوم دیو بند جانے کے لئے نکلتے تو پہلے ان بیواؤں کے مکانات پر جاتے اور ان ہے بوچھتے کہ بی بی ، باز ار ہے پچھ سوداسلف منگوانا ہے تو بتا دو، میں لا دوں گا۔اب وہ بیوہ ان ہے کہتی کہ ہاں بھائی بازار سے اتنا دھنیہ،اتنی پیاز،ائنے آلووغیرہ لا دو۔اس طرح دوسری کے پاس، پھرتیسری کے پاس جا کرمعلوم کرتے ،اور پھر ہازار جا کرسودالا کران کو پہنچا دیتے لیعض اوقات میں ہوتا کہ جب سودا ل كروية توكوكى في لي كهتى ، مولوى صاحب! آپ غلط سودالي آئ، ميس في فلال چرکہی تھی۔آپ فلاں چیز لے آئے میں نے اتی منگوائی تھی۔آپ اتی لے آئے آپ فر ہاتے! بی بی، کوئی بات نہیں میں دوبارہ بازارے لا دیتا ہوں۔ چنانچے دوبارہ بازار جا کرسودالا کران کو دیتے۔اس کے بعد فیآوی لکھنے کے لئے دارالعلوم دیو بندتشریف لے جاتے ۔میرے والد صاحب فر ما یا کرتے متھے کہ میخف جو بیوا وُل کا سودا سلف لینے کے لئے بازار میں پھررہا ہے۔ یہ 'مفتی اعظم ہند' ہے۔ کو کی شخص و کچھ کر میز ہیں بتا سکتا کہ پیلم وفضل کا پہاڑ ہے۔لیکن اس خدمت کا نتیجہ بیڈنکلا کہ آج ان کے فقاوی پر مشتمل بارہ جلدیں تھیں چکی ہیں اور ابھی تک اس پر کام جاری ہے۔ اور ساری دنیا ان نے فیض اٹھار بی ہے \_\_ وہی بات ہے کہ \_

مچوٹ نگی تیرے بیرائن سے بو تیری

وہ خوشبواللہ تعالی نے عطافر مادی \_ آپ کا انتقال بھی اس حالت میں ہوا کہ آپ

نے ہاتھ میں ایک فتو کی تھا اور فتو کی لکھتے لکھتے آپ کی روح قبض ہوگئی۔ بہر حال، کسی
مرتبہ پر پہننے جائے لیکن ول و د ماغ میں یہ بات بسی ہوئی ہے کہ ہم تو ساری مخلوق کے
خادم ہیں۔ اور خدمت کا صرف ایک راستہ نہیں کہ بس فتو کی لکھ دیا بلکہ خدمت کے جتنے
راستے ہیں ان سب کو اختیار کرنے کی فکر گئی ہوئی ہے۔ بہر حال \_ اصل بات میہ چل
رہی تھی کہ کون کو فساعمل صدقہ ہے اس سلسلے کی اگلی احادیث بھی پڑھ لیتے ہیں۔

#### ایک اور حدیث

اگل حدیث ہے کہ:

عَنْ أَيِ هُرَيْرَةٌ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَقَةً, اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ سُلَا لهِ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَلَقَةً, كُلُّ سُلَا لهِ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَلَقَةً, كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّهُ سُ تَعْدِلُ بَيْنَ اللافْنَيْنِ صَلَقَةٌ, وَلَعْمِيلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ صَلَقَةٌ, وَالْكِلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَلَقَةً، وَالْكِلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَلَقَةً، وَالْكِلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَلَقَةً، وَبِكُلِّ خُطُوةٍ مَنْشِيْهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَلَقَةٌ، وَتُمُنِيُطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَلَقَةٌ، وَتُمُنِيُطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَلَقَةٌ.

(بخارى شريف، كتاب الجهادو السير باب من اخذ بالركاب و نحوه: حديث نمبر ٢٩٨٩) (رياض الصالحين، باب بيان كثرة قطرق الخير: حديث نمبر ١٢٢)

## بيسب اعمال بحى صدقه بين

حضرت ابوہریرہ ڈیٹنز فرماتے ہیں کہ حضورا قدس سائنڈلکیٹر نے ارشاد فرمایا کہ ہر نیا دن جس میں سورج طلوع ہو۔ ہرانسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے \_\_ ہیہ و بی بات ہے جو پچھلی حدیث میں بھی آئی تھی۔آ گے فرمایا کہ دوآ دمیوں کے درمیان انصاف کا معاملہ اور انصاف کا فیملہ کر دینا بھی صدقہ ہے \_\_ ای طرح ایک مخص ا پن سواری پرسوار ہونا جا ہتا ہے اورتم نے اس کواس کی سواری پرسوار ہونے کے لئے تھوڑا ساسہارا دیدیا۔ تاکدوہ آرام سے سوار ہوجائے تو تمہارا یکل بھی صدقہ ہے۔ یا کسی سوار کا سامان اٹھا کراس کی سواری پر رکھ دیا۔ بیٹل بھی صدقہ ہے \_\_\_ اور کوئی الچی بات تم نے کی سے کہ دی تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنے کے معنی ہے ہی ہیں كةتم نے اس كوكوئي دين كى بات بتادى كوئي ہدايت ويدى تم نے اس كى رہنمائى كر دی۔ کس نیک کام کی خیرخوای کی تعیمت کردی \_\_ ای طرح اچھی بات کہنے میں ہے مجى داخل ہے كہ كى دوسرے كاول خوش كرنے كے لئے كوئى بات كهد دى جس سے دوسرے کا دل خوش ہو گیا۔ یہ بھی صدقہ ہے۔

# مسجد كى طرف الخصنے والے قدم صدقه بیں

آ گے فرمایا کہ جب نماز کے لئے معجد کی طرف قدم اٹھاتے ہوتو ہرقدم پراللہ تعالیٰ کے بیہاں ایک صدقہ لکھا جارہا ہے ۔۔۔ اگر کسی تعنیٰ کا گھر معجدے دور جواور تعنیٰ سوسا ٹھ قدم کے قاصلے پر ہوتو ایک ہی نماز کے لئے جانے پرانشاء اللہ وہ صدقات

پورے ہوجائیں گے \_\_ اس لئے نماز کے لئے محدی طرف چل کر جانے کو بڑی غنیمت مجھنا چاہیے \_\_ آگے فرمایا کہ رائے ہے کسی تکلیف وہ چیز کو ہٹانا ہے بھی صدقہ ہے۔

#### ایک اور حدیث

ايك اور حديث من ارشاد قرمايا:

إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ صَلَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَلَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَلَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَلَقَةٌ، وَكُلُّ تَخْبِيْلَةٍ صَلَقَةٌ وَامْرُبِالْمَعُرُوفِ صَلَقَةٌ وَامْرُبِالْمَعُرُوفِ صَلَقَةٌ قَالُوا يَا وَنَهُى عَنِ الْمُنْكِرِ صَلَقَةٌ وَفِي بُضْعِ آخِدِ كُمْ صَلَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَيَا يَا مَدُنا شَهُوتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا اَجُرًا ؟ قَالَ: وَسُولَ اللهِ أَيَا يَا مَدُنا شَهُوتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا اَجُرًا ؟ قَالَ: وَسُولَ اللهِ أَيَا يَا مَدُنا شَهُوتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا اَجُرًا ؟ قَالَ: وَضَعَها فِي حَرَامٍ اكَانَ عَلَيْهَا وِزُرُ ؟ فَكَذَٰ لِكَ إِذَا وَضَعَها فِي حَرَامٍ اكَانَ عَلَيْهَا وِزُرُ ؟ فَكَذَٰ لِكَ إِذَا وَضَعَها فِي حَرَامٍ اكَانَ عَلَيْهَا وِزُرُ ؟ فَكَذَٰ لِكَ إِذَا

(صحبح مسلم كتاب الزكاة باب بيان ان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف: حديث ٢٠٠١) (رياض الصالحين باب بيان كثرة طرق الخير حديث نمبر ١٢٠)

## جائز جنسى تعلقات صدقه بي

فرمایا ک: "شبختان الله" کهناصدقد به" آنحتهٔ کُیله" کهناصدقد به "آنکهٔ کُیله" کهناصدقد به "آندهٔ آخیری کا محم کرنا "کاندهٔ آخیر" کهناصدقد به اور نیکی کا محم کرنا محص صدقد به اور کی برائی سے روکنامجی صدقہ به سیبال تک اگرمیال بیوی

کورمیان آپس کے خصوصی تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم کرے تو وہ بھی صدقہ

ہے ہے۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فر مائی تو صحابہ کرام جھ تھے نے پوچھا کہ یا رسول
اللہ یہ جو آپ نے فر ما یا کہ میاں بیوی کے باہمی جنسی تعلقات قائم کرنے پر ٹو اب ملتا
ہے اور یہ بھی صدقہ ہے؟ حالانکہ ہم تو یہ کام اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے
لئے کرتے ہیں کیا اس پر بھی ٹو اب ملتا ہے؟ حضورا قدس مائی ہی ہے نے فر ما یا کہ اچھا یہ
ہتا کہ کہ اگر کوئی محف اپنی خواہش نفس حرام طریقے سے پوری کرتا تو گناہ ہوتا یا نہیں؟
صحابہ کرام چھ تھے کوچھوڑ کر حل اللہ! ضرور گناہ ہوتا۔ آپ نے فرما یا کہ جب اس
محف نے حرام طریقے کوچھوڑ کر حل اللہ! ضرور گناہ ہوتا۔ آپ نے فرما یا کہ جب اس
کے یہاں اس کو اس پر اجر و ٹو اب ملت ہے ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر طرح سے اپ

# صرف زادیهٔ نگاه بدلنے کی ضرورت ہے

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالی صاحب میں فید فرمایا کرتے تھے کہ بھائی! صرف زاویہ نگاہ بدلنے کی بات ہے پھر تو ساری زندگی تمبارے لئے صدقہ ہے۔ جو پچوٹمل کر رہے ہووہ سب صدقہ ہے۔ کھانا بھی صدقہ، پینا بھی صدقہ، بیوی پچوں کے ساتھ ہنستا بولنا بھی صدقہ، سارے کام صدقہ صرف ہے کہ آم اپنا زاویہ نگاہ بدل لوکہ ہے کام میں نی کر کے ساتھ ان کی بتائے ہوئے طریقے کر بھم سائن ایس کے سائن کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہا ہوں۔ وراللہ تعالی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہا ہوں۔ جب زاویہ نگاہ بدل لوگ تو پھر جو کھارہے ہموہ بھی صدقہ، جو ہنستا بولنا کر رہے ہمودہ بھی صدقہ، جو ہنستا بولنا کر رہے ہمودہ

بھی صدقہ، اور بینماز روزہ بھی صدقہ \_\_\_ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے ہمارا زاویہ نگاہ درست فرما دے اور ہماری پوری زندگی میں اپنی اطاعت کا جذبہ ہمارے دلول میں پیدا فرما دے اور اپنے بزرگول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی تو نیق عطا فرما دے \_\_ آمین\_

وَاخِرُ دَعُوَاكَأَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَالَمِينَ









### بشير الأيالق محلن الترجيب

# مهلے قدم برڑھاؤ پیراللہ کی مدرآ ٹیگی

ٱلْحَهْلُ لِلهِ تَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ فَإِللهِ مِنْ شُرُورِ ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّغْتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّفْلِهِ اللهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانَ يَّفْلِلهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانَ لَيْهِ اللهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانَ لَا اللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَدُانَ سَيِّدَ تَا وَسَنَدَنَا وَسَنَدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلِيلِهِ وَمَوْلانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلِيلِهِ وَمَوْلانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلِيلِهِ وَعَلِيلِهِ وَمَوْلانَا مُحَمَّدًا مَا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلِيلِهِ وَاللهُ وَاللهُ وَمَا رَبُولُ وَسَلَّمَ تَسْلِيهُا كَثِيرًا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْحَالِهِ وَالْمَالُونَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ اللهُ وَالْعَالَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ اللهُ وَاصْحَالِهُ وَاللَّهُ وَالْمَ اللّهُ لَهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

عَنْ اَنْسٍ رَضِى اللهُ عَنْه ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَهَا يَرُويُهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: إِذَا تَقَرَّبُ الْعَبْدُ إِلَى شِبْراً تَقَرَّبُتُ الْعَبْدُ إِلَى شِبْراً تَقَرَّبُتُ الْعَبْدُ الْكَثِيرُ الْعَبْدُ الْكَافِي الْمَعْدُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ فِرَاعًا وَإِذَا اتَانِي إِلَى فِرَاعًا تَقَرَّبُتُ مِنْهُ بَاعاً، وَإِذَا اتَانِي النَّهِ فِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبُتُ مِنْهُ بَاعاً، وَإِذَا اتَانِي كَنْهُ مَرُولَةً .

(محيح بخارى كتاب التوحيد باب ذكر النبي المسلط حديث نمبر ٢٥٣٧) (رياض الصالحين باب في المجاهدة حديث نمبر ٩١)

#### حديث قدسي

سے حدیث قدی ہے، حدیث قدی اس کو کہتے ہیں جس میں حضور اقد ملی انہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کی بات نقل فرما کیں \_ حضرت انس ٹاٹٹ حضور اقد س میں حضور اقد س کاٹٹی ہے۔
روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانۂ نے ارشاد فرمایا: کہ جب کوئی بندہ ایک بالشت کے برابر میرے قریب آتا ہے میری طرف آگے بڑھتا ہے یعنی میرے رائے پرچانا ہے تو میں ایک گز اس کے قریب آجا تا ہوں ۔ یعنی وہ ایک بالشت بڑھا اور میں ایک گز اس کی طرف بڑھ جاتا ہوں ۔ اور جو بندہ ایک گز کے برابر میرے قریب آتا ہوں ۔ اور جو بندہ ایک گز کے برابر میرے قریب آتا ہوں ۔ اور جو بندہ ایک گز کے برابر میں کے فریب آتا ہوں ۔ اور جو شخص میری طرف جو میں دو ہاتھ کے برابر اس کی طرف قریب آتا ہوں ۔ اور جو شخص میری طرف جل کرآتا ہوں ۔ اور جو شخص میری طرف جل کرآتا ہوں ۔ اور جو شخص

### الله ك قريب آن كي مثال

اس کا مطلب ہے کہ جو بھی میرابندہ میری طرف میرے دائے میں بڑھنے
کی کوشش کرتا ہے تو جینے قدم دہ اٹھا تا ہے میں اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ اس کو
اپنے قریب کر ٹیتا ہوں \_\_ بیجوفر ما یا کہ اگروہ چل کرآتا ہے تو میں دوڑ کرآتا ہوں ۔
حضرت تھانوی میشنے نے اس کو بہت پیاری مثال ہے سمجھا یا کہ اس کی مثال یوں سمجھو
جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے ۔ وہ بچ چلنا نہیں جانا ۔ اس کا باپ بیچ اہتا ہے کہ میں اپنے نیچ
کو چلنا سکھاؤں ۔ تو اب وہ باپ تھوڑی دور کھڑا ہوجاتا ہے اور نیچ سے کہتا ہے کہ بیٹا
میرے پاس آؤاور قدم بڑھاؤاور اس نیچ کوقدم بڑھا تا آتا نہیں \_\_ اب جیسے ہی

اس بچے نے ایک قدم بڑھایا توگرنے لگا توباپ اس بچے کوگر نے نہیں ویتا، بلکہ دوڑ کر اس بچے کے پاس آجا تا ہے اور اس بچے کو گودیس اٹھالیتا ہے کہ میرا بچے میرے تھم کے مطابق چلنا چاہ رہا ہے، قدم بڑھا رہا ہے، لیکن بچارہ گر رہا ہے، میں اس کواٹھا لیتا موں۔

ىيەبشارت ب

حضرت تھانوی قدی اللہ مرہ فرماتے ہیں کہ ای طرح اللہ تعالی فرمارہ ہیں کہ جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت یا ایک گز میرے قریب آتا ہے یا میری طرف چل کر آتا ہے تا میں کو اٹھا طرف چل کر آتا ہے تو شماس کو گر نے نہیں دوں گا۔ بلکہ آ کے بڑھ کر دوڑ کراس کو اٹھا لونگا۔ بیددر حقیقت اللہ تعالی کی طرف ہے اس کے داستوں پر چلنے والوں کے لئے بشارت ہے۔

بندہ اپنے حصے کا کام کرتاہے یانہیں

اور در حقیقت اللہ تعالی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرابندہ میری طرف آنا چاہ رہا ہے یا بہیں؟ میرابندہ میری طرف آنا چاہ رہا ہے یا بہیں؟ اگر وہ بندہ اپنے جھے کا اتنا کا م کر رہا ہے جو اس کی قدرت میں ہے اور جو اس کی استطاعت میں ہے تو چھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے اس کی تحکیل خود فریا دیتے ہیں۔ پھر اگر بندہ گر بھی جائے تو انشاء اللہ کوئی پر داہ نہیں۔

### روزانه مج الله تعالى ہے عہدو بيان كرلو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب بھٹیٹ فرما یا کرتے تھے کہ دوزانہ مجما اٹھ كرالله تعالى سے عبد و پيان كرليا كروكه ياالله! آج كا دن شروع بور باب ورجب میں اپنے کار دبار زندگی میں نکلوں گا تو خدا جانے گنا ہوں کے کیا کیا محرکات اور کیا کیا دوا عی سامنے آئی ہے۔ کیے کیے حالات میرے او پر گزریں کے بی اس وقت آپ کی بارگاہ میں بیٹے کرعزم کررہا ہوں اور ارادہ کررہا ہوں کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلوں گا۔ اور آپ کی رضا کے رائے پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ کیکن یااللہ، بچھےاپنی طاقت ادر ہمت پر بھروسنہیں۔ ہوسکتا ہے کہ بیں گریڑوں ادر لؤ کھڑا جاؤں ،تو اے اللہ جبال پر میں گرنے لگوں اورلؤ کھڑانے لگوں تو اے اللہ: ابنى رحمت سے مجھاس وقت تھام لیج گااور مجھے غلط رائے ہے بیا لیج گا۔اے اللہ میرے اندر ہمت نہیں ۔ حوصلہ نہیں۔ ہمت دینے والے بھی آپ ہیں۔ حوصلہ دینے والعجى آب بي سابى رحت سے جمعے بمت اور حوصلہ عطافر ماد يج اوراس كے بعدا گریس گراتواے اللہ! آپ مجھے مواخذہ نہ فرمائے گا۔ اور پھر میری گرفت نہ فرمائے گا۔آپ اگرنہیں تھاش کے توش کمراہ ہوجاؤں گا روزانہ میں کے وقت به عهدو بیان کرلیا کرو ـ

صبح كوبيآيت پڙها كرو

اس کے بعد پھرحتی الا مکان ہرگل کے وقت بیجنے کی پوری کوشش کرو،اس کے

با دجود بھی اگر بھول چوک ہے بتقاضہ بشریت لڑ کھڑا بھی گئے تو اس وقت فوراً استغفار کرلو۔اور تو بہ کرلو۔انشاءاللہ دوبارہ اللہ کی رحمت ہے بھر سمجھے رائے پرآ جا کے۔اور حضرت والا فرما یا کرتے تھے کہ مج کجر کی نماز کے بعد وظا گف اور تسبیحات وغیرہ پڑھ کریے آیت پڑھاکرو۔

# إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَتَخْيَائَ وَفَمَالِي لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(مورقالأنعام: آيت نمبر ١٢٢)

اے اللہ، میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب آپ کے لئے
ہے، بیں اس وقت ارادہ کر رہا ہوں کہ جو پچھ کروں گا سب آپ کی رضا کے مطابق
کروں گا۔لیکن جھے اپنی ذات پر بھروسہ نہیں۔ نہ جانے کہاں لڑ کھڑا جاؤں، آپ
میری مدوفر ما نجی ۔ بیسب کرنے کے بعد پھر کاروبارزندگی کے اندرنگلو۔انشاء اللہ پھر
اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مدوہوگی۔روزانہ بیٹل کروپھرو کیمو۔کیا ہے کیا ہوجا تا ہے۔
پھراللہ تعالیٰ اپنافضل فرما نمیں گے۔

### روزانه عزم تازه كرو

پھر جب دوسرادن آئے تو دوبارہ عزم تازہ کرلو۔اورسابقہ دن کے گناہوں پر استنفاراور توبہ کرو۔بیسب کام کر کے دیکھو۔ کرنے سے ہوتا ہے، بظاہراییا معلوم ہوتا ہے کہ اس مخف کو تو گناہ کرنے کی چھٹی مل گئی کہ روزانہ گناہ کرتا رہے اور توبہ اور استغفارکر لے۔اورروزاند عزم تازہ کر لے۔اوربس۔ یا در کھو، جو شخص روزانہ منے کے وقت اللہ تعالی ہے عرض معروض کرے گا انشاء اللہ وہ شخص گناہوں ہے محفوظ رہے گا۔ اور اگر بھی بیتقاضہ بشری گناہ ہو بھی گیا تو تو ہے گا وفیق ہو جائے گی۔استغفار کی توفیق مطا جائے گی انشاء اللہ۔اللہ تعالی جھے اور آ ہے سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ۔۔۔ آ بین۔

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَهُ لُولِهِ رَبِّ الْعَالَمِ يْنَ







نطاب : شخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محرتي عثاني مظلم

ضبط وترتيب : مولانا محرعبدالله يمن

مقام : جامع معدبيت المكرم كاشن اقبال كراجي-

به الله تعلق القطاعة المنافقة المنافقة

### بشبد للبالت محلن الترجيب

## الله كابندول سے عجیب خطاب

الْحَهُلُ بِلهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّغْتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِيدِ اللهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَلُهُ اَنَ عَلَيْهِ اللهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَلُهُ اَنَ هَوَاللهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَلُهُ اَنَّ سَيِّنَ تَا وَسَنَلَنَا وَمُولَاهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَلُهُ اَنَّ سَيِّنَ تَا وَسَنَلَنَا وَمُولَاهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَلُهُ اَنَّ سَيِّنَ تَا وَسَنَلَنَا وَمُولَانَا مُحَمَّدًا عَبُلُهُ وَ رَسُولُهُ مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَمُلُولًا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَم تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَم وَعَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم تَعْلِيلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ النّهِ مِنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الل

(محجح مسلم كتاب البرو الصلة بابتحريم الظلم حديث ٢٥٧٥) (رياض الصائحين باب في المجاهد قد حديث نمبر ١١١)

مديث قدى كامطلب؟

بدایک مدیث قدی ہے، اور جیما کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مدیث قدی وہ

حدیث ہوتی ہے جس میں نی کریم مان اللہ تعالیٰ کی کوئی بات نقل فرما نمیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا\_ اللہ تعالیٰ کا ایک کلام تو قر آن کریم کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہ قر آن تولفظا ورمعنا وونوں اعتبار ہے منزل من اللہ ہے اور اللہ تعالی کا ایک کلام وہ ہے جوانثد تعالی نے نی کریم ملی نظیر کے اُوٹر آن کریم کے علاوہ پہنچایا ہے۔اس کےالفاظ کے لئے بیضروری نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہوں۔لیکن اس کے معنی اللہ تعالیٰ بی کی طرف سے ہوتے ہیں <u>ہ</u>ر صال بیر حدیث قدی ہے۔

میں نے اپنے او پرظلم کوحرام کرلیاہے

حضرت ابوذ ر د کائن ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مان اللہ فیر ماتے ہیں کہ بوری عالم انسانیت سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا: اے میرے بندو! میں نظم کواین او پرحرام کرلیا ہے۔ کیا مطلب؟ حالانکہ اللہ تعالی کظم کرنے کی قدرت تو ہے۔اس کئے کہاللہ تعالیٰ کی قدرت ہے تو کوئی چیز خارج نہیں ہے لیکن میں نے ہی ھے کرلیا ہے کہ میں کسی بھی اینے ادنیٰ بندے پر بھی ظلم نہیں کروں گا۔

### وماأنا يظلام للعبيب

(صورة ق: ٢٩)

میں اپنے بندول پرظلم کرنے والانہیں ہوں۔ تو میں نے اپنے او پرظلم کوحرام کرلیا۔ حالانکہ جھےظلم کرنے پر قدرت بھی تھی۔اورا گر میں ظلم کرتا تو کوئی میراہاتھ پکڑنے والا بھی نہیں تھا۔ کوئی مجھے ملامت کرنے والا بھی نہیں تھا۔ کسی کے سامنے مجھے جواب دہی بھی نہیں کرنی تھی۔اس کے باوجود میں نے اپنے اوپر ظلم کوترام کرلیا کہ میں اپنے کسی

بندے پراہی کی محلوق پرظلم ہیں کروں گا۔

الله تعالى كاخلاق اختيار كرو

#### وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا

اورجس طرح میں نے اپنے او پرظلم کوحرام کرلیا۔ای طرح تمہارے درمیان بھی ظلم کوحرام کر دیا کہ کوئی بندہ کسی دوسرے پرظلم نہ کرے۔لہنداایک دوسرے پرظلم نہ کرو\_\_\_ پہلے میفر مایا کہ میں نے اپنے او پرظلم حرام کرلیا۔اس سے اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ بندے کو تھم میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اضلاق کواختیار کرے فرمایا:

#### تَغَلَّقُوُ الإِلْخُلاَقِ اللهِ

الله تعالیٰ کے اخلاق اختیار کرو\_\_\_ الله تعالیٰ رحیم وکریم ہیں۔تم بھی اپنے ہم جنسوں پر رحم کرو\_\_\_ بیتھم دیا گیا۔لہٰذا اس کا بھی تقاضہ سے ہے کہ کسی بندے پرظلم نہ کیا

تم بھی ظلم سے اجتناب کروہیے

دوسرااشارہ اس طرف فرمایا کہ بیس نے باد جود قدرت کے کہ مجھے ظلم کرنے کی قدرت بھی اور کوئی ہاتھ پکڑنے والانہیں تھا۔ کوئی جواب طلب کرنے والانہیں۔ اس کے باوجود میں ظلم نہیں کرتا۔ تو اے میرے بندو۔ تم کو اور زیادہ ظلم سے اجتناب کرتا چا۔ کیونکہ تہمیں میرے پاس آنا ہے اور جوابدی کرنی ہے۔

## مجھے ہدایت مانگو، ہدایت دوں گا

آ کے فرمایا:

" تاعِبَادِی: کُلُکُهُ هَالَّ اِلَّامِنَ هَدَیْتُهٔ فَاسْتَهُدُونِی اَهْدِ کُهُ"

ام میرے بندوں! تم سب گراہ ہو۔ گروہ فض جے میں ہدایت دیدوں۔
ہدایت اور طلالت میرے قبضے میں ہے ۔۔۔ کوئی فخص چاہے کہ میں اپ طور پر
ہدایت عاصل کرلوں۔ وہ ایسانیس کرسکا۔ لہٰذاتم مجھے ہدایت ما گو۔ میں تمہیں
ہدایت دوں گا۔ یعنی تم جودعا ما نکتے ہو، اس دعا کے اندر ہدایت بھی ما گو کہ یا اللہ! مجھے
ہدایت عطافر مادے ۔۔ ای لئے قرآن کریم کی تمام دعا دَن کا ظل صدید عاہے کہ:

إهْرِكَاالحِّرَاطَالُهُسْتَقِيْمَ.

اے اللہ! جمیں صراط متنقیم کی ہدایت دیدے۔ اس لئے جمارے حضرت والا مُتنافیہ فرمایا کرتے سے کہ بید عالورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے اور قرآن کریم کھولتے ہی بہلی چیز یمی سکھائی کہ:

إِيَّاكَ نَعْبُنُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ أَالِمْلِكَا الْمِرَاطَ الْبُسْتَقِيْمَ (مورة الفاتحة: ٢-٥)

توانشرتعالی کے حضوراس کو کثرت سے پڑھتے رہو،اور مانگتے رہوکہ یا اللہ جھے ہدایت وے دیجے۔

ہر کام کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع

نی کریم مان اللی سے ثابت ہے کہ آپ نمازوں کے اندرتو یکلمات المدیداً

المعتراط الْمُسْتَقِيْدَ " پڑھے ہی ہے۔ بلکہ عام دعاؤں میں آپ ہدایت ان الفاظ ے مائے۔ "اللّٰهُ مَّا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِمُ اللّٰمِ اللّٰلِمُ اللّٰلّٰ اللّٰلِمُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِلللّٰ اللّٰلِللللّٰ الللّٰلِمُ اللّٰلِلْمُلْمُ الللّٰلِللللّٰ الللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰلِلللللّٰ اللّٰلِلللللّٰ اللّٰلِلللّٰ اللل

يَاعِبَادِي: كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ ٱطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِ ٱطْعِمْكُمْ

اے میر بندوں! تم میں سے ہر خض بھوکا ہے۔ سوائے اس کے جس کو میں کھانا دوں لِبندائم مجھ سے کھانا طلب کرو۔ میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ کتنا بی بڑاسر مایہ دار ہو۔ مگروہ کھانا اللہ تعالیٰ سے ماتلے۔ چاہے گھر کے اندر ساری ونیا کی نمتیں رکھی موں۔ لیکن کھانا اللہ تعالیٰ سے ماتلے۔

### دسترخوان اٹھاتے وقت دعا

غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مَكْفُورٍ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسَتَغْنَيُ عَنْهُ رَبَّنَا (بخارى، كتاب الاطعمة باب مايغول اذافر عمن طعامه , حديث: ٥٣٥٩)

نی کریم مان شیک کے معمول تھا کہ کھانے کے بعد جب دسترخوان اٹھا یا جاتا تو
دعا پڑھتے۔ یا اللہ ، یہ کھانا جواب واپس جارہا ہے۔ تو وہ ی کھانا جس کی طرف بڑی
آ دمی کھانا کھالیتا ہے اور اس کا پیٹ بخر جاتا ہے۔ تو وہ ی کھانا جس کی طرف بڑی
رغبت تھی اور بڑا شوق تھا۔ اور دل چاہ رہا تھا کہ جلدی سے کھاؤں۔ اب پیٹ بھرنے
کے بعدای کھانے سے نفرت ہوجاتی ہے۔ اور اب کھانے کی طرف و کھنے کو بھی دل
نہیں چاہتا۔ اور اب اس کھانے کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے وہ کھانا بڑی تھیر چیز
ہے۔ حالانکہ ابھی دس منٹ پہلے اس کھانے کی طرف بڑے شوق کا اظہار کر رہا تھا۔
اب تھوڑی و یر کے بعد نفرت سے ہٹارہا ہے۔ اس موقع پر نبی کریم مان شیک ہے یہ دعا
تنلقین فرمائی کہ:

غَيْرَ مَكْفِيْ وَلَامَكْفُوْرٍ وَلَامُوَدَّعٍ وَلَامُسْتَغْنَيُّ عَنْهُ رَبَّنَا

یااللہ: یکھانا ہیں اس کے نہیں ہٹار ہاکہ معاذ اللہ میرے دل ہیں اس کی نفرت ہے۔ یا حقارت ہے، یا ہیں اس سے مستغنی اور بے نیاز ہوں ۔ ہیں تو اس کو اس طرح ہٹار ہا ہوں کہ اس کی طرف ہیں اپنی احتیاج بھی ظاہر کررہا ہوں ۔ ہیں اس کا محتاج ہوں۔ البتداس وقت میرا پیٹ بھر گیا ہے اس وجہ سے ہٹارہوں \_ "وَلَا مَکْفُوْدٍ "اس کو ہٹانے ہے ناشکری مقصود نہیں \_ "وَلَا مُوَدَّجٍ " یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لئے ہیں کو ہٹانے سے ناشکری مقصود نہیں \_ "وَلَا مُودَّجٍ " یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لئے ہیں

اں کواپنے یاس سے رخصت کر رہا ہوں۔ بلکہ مجھے دوبارہ اس کھانے کی ضرورت يرُ يَّلَ-"وَلَا مُسْتَغُنيًّ عَنْهُ" اورش اس كمانے ہے بناز جی نہیں ہوں۔ لہذا کھانا بھی اللہ تعالیٰ ہے مانگو۔ یا اللہ، بھوک لگ رہی ہے کھانا دے دیجئے۔اس لئے كەللەتغانى نے فرما يا كەمجھ سے كھانا مانگو ميں تهبيس كھانا دوں گا۔

# لباس مجھ سے ماتگو میں دوں گا

### يَاعِبَادِثْ: كُلُكُمْ عَارِ إِلَامَنْ كَسَوْتُهُ

اے بندول: تم میں سے جر شخص برہنہ ہے۔ سوائے اس کے جس کو میں م ے دوں ۔ لہذاتم مجھ ہے لباس مانگو۔ میں تم کولباس دوں گا\_\_ آج ہمارے ماغ میں یہ بات آتی ہے کہ میں نے اینے قوت بازو سے بیالیاس حاصل کیا ۔ ارے تم کیا ہو؟ اور تمہاری قوت بازو کیا ہے؟ اگریس دینے کا ارادہ نہ کرتا تو ری پیچال تھی کہتم اس کو حاصل کر لیتے۔اس وجہ سے جب تم لباس پہنوتو تم میری رت اور میری رحمت ہے مانگ کرلباس پہنو۔اس کے حضور اقدس مان تالیج جب س تبدیل کرتے تواللہ تعالیٰ کاشکرا داکرتے اور بیدعا پڑھتے۔

ٱلْحُنْدُيلُهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَنِيْ وَٱتَّجَبَّلُ بِهِ فِي حَيَّانِيْ ادراس کے ذریعہ اپن احتیاج کا ظہار فر ماتے کہ میں اس لیاس کا محتاج ہوں۔

> ے مغفرت طلب کرومیں دوں گا آ مے فرمایا:

يَاعِبَادِيْ: إِنَّكُمْ تُغَطِّعُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّبَارِ وَالنَّاعُفِرُ النَّنُوبَ بَعِيعًا فَاسْتَغْفِرُ وَنَ اَغُفِرُ النَّنُوبَ بَعِيعًا فَاسْتَغْفِرُ وَنَ اَغُفِرُ لَكُمْ.

اے میرے بندوں! بتم دن رات خطا کی کرتے رہتے ہو۔اور میں سارے گنا ہوں کومعاف کرنے والا ہوں۔البذاتم مجھ سے استغفار کرو۔ مجھ سے مغفرت مانگو، میں تمہاری مغفرت کر دونگا\_\_ مطلب سے کہتم گنا ہوں کی وجہ سے مایوں مت ہوجا د جب گناہ ہوجائے مجھ سے استغفار کرو۔اور آئندہ کے لئے گناہ نہ کرنے کا تہید کرو۔ میں تمہاری مغفرت کردوں گا۔

# تم مجھے نفع اور نقصان ہیں پہنچا سکتے

آ کے فرمایا:

يَاعِبَادِيْ: إِنَّكُمُ لَنُ تَبُلُغُوا طَرِي فَتَصُرُّ وَنِي وَلَنَ تَبُلُغُوا نَفْعِي فَتَصُرُّ وَنِي وَلَنَ تَبُلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي.

اے میرے بندوں! تم سب ایزی چوٹی کا زوراگا کر جھے نقصان پہنچا تا چاہوتو تم مجھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے \_ چاہے تم میراا نکار کرلو۔ یا تم میراا تھز او کرلو معاذ اللہ \_ یا مجھے شکوہ کرلو۔ یا میرا گلہ کرلو۔ تم پھے بھی کرلولیکن تم مجھے نقصان، پہنچا شکتے \_ اورا گرتم ایزی چوٹی کا زور لگا کر جھے کوئی نفع پہنچا تا چاہو۔ تو فا کدو پہنچا شکتے \_

> تم میری سلطنت میں اضافہ ہیں کر سکتے آمے فرمایا:

یَاعِبَادِیْ: لَوْاَنَ اَوْلَکُمْ وَاَخِرَکُمْ وَانْسَکُمْ وَجِنَّکُمْ کَانُوْا عَلَی
اَتُفی قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْکُمْ مَازَادَ لَٰلِكَ مِنْ مُلَیِیْ شَیْتًا
اے میرے بندوں!اگرتم سب اگلے بچھلے جوم بھے ہیں۔وہ سب جمع ہوجا کی اور
سارےانیان اور سارے جنات جمع ہوجا کی اور سب ل کرتم میں ہوسب سے
زیادہ اعلیٰ ورج کامتی انبان ہے سب انبان اور سارے جنات اس جیے متی ہو
جا کی ۔اور سب سے زیادہ متی انبان نی کریم مان ایکی ہیں۔ توتم سب کے اس طرح
متی بن جائے ہے میری سلطنت میں ایک همداضا فرنہیں ہوتا۔

# تم میری سلطنت میں کی نہیں کر سکتے

تاعِبَادِیْ: لَوْاَنَّ اَوْلَکُمْ وَآخِرَ کُمْ وَانْسَکُمْ وَجِنَّکُمْ کَانُوْاعَلَی

اَنْجَرِ قَلْبِ دَجُلٍ وَاحِیهِ مِنْکُمْ مَانَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْکِی شَیْمًا

اوراگرتمهارے سارے اگلے بچھے اور تمہارے سارے انسان اور جنات سب ل کر

ایسے ہوجا کی جیسے تم میں ہے سب ہے زیادہ فاس انسان ہو۔ اور سب ہے زیادہ

گناہ گار انسان کی طرح بن جا کی تب بھی میری سلطنت میں ایک ورہ بھی کی نہیں

آئے گی۔ لہذا تمہارے تقویٰ کا بجھے کوئی فائدہ نہیں۔ اور تمہارے نسق و بجورکا جھے کوئی فائدہ نہیں۔ اور تمہارے نسق و بجورکا جھے کوئی فائدہ نہیں۔ اور تمہارے نسق و بجورکا جھے کوئی فائدہ نہیں۔ اور تمہارے نسق و بجورکا جھے کوئی فائدہ نہیں۔

میری ملکیت میں ذرہ برابر کی نہیں آئے گی

آ محفرمایا:

يَاعِبَادِئَ: لَوْاَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوُافِيَ اَعِبَادِئَ: لَوْاَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوُافِيَ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَتَهُ مَا نَقَصَ طَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَتَهُ مَا نَقَصَ لَيْكُونِ فَا عُطَيْتُ كُلَّ اِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ لَا لِنَا عَنْدِي وَالْمَعْرَ. لَا لَكَ عِنْدِي اللّهِ مَنْ اللّهِ فَيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَعْرَ.

اے میرے بندوں! اگر تمہارے سب اگلے اور پچھلے سارے انسان اور جنات اگر سب ایک جگہ نے ہوگئیں۔ کوئی دعا مائیس۔ کوئی سب ایک جگہ نئے ہوکر کھڑے ہو جو ہا تکیں تب بھی میری ملکیت میں اتنی کی چیز مائیس اور ش سب کووہ چیز وے دوں جو ہ ہائیس تب بھی میری ملکیت میں اتنی کی نہیں آئی۔ جتنی کہ سمندر میں ایک سوئی کے ڈیونے ہے کی آجاتی ہے ۔ اگر سمندر کے میں سوئی ڈیودواور پھر زکال لو، اور جتنا پانی اس کے تاکے میں لگا اور اس نے سمندر کے پانی میں جتنی کی پیدا کی اتنی کی بھی میری ملکیت میں نہیں آئی۔ کہنا ہے چاہی کہ پانی میں جو کے شرای اتنی کی بھی میری ملکیت میں نہیں آئی۔ کہنا ہے چاہی کہ تم مجھے مائیتے ہوئے یہ نہیں وجو کہ بہت بچھ مائگ میں اس اس اور کیا مائیس ۔ ارے مائی وجتنا مائی سکتے ہوئے یہ نہ موجو کہ بہت بچھ مائگ کیا اب اور کیا مائیس ۔ ارے مائی وجتنا مائی سکتے ہو مائیو۔ اگر تمہاری مصلحت کے مطابق ہوگا تو ضرور و یا جائے گا۔

عذاب کی صورت میں اپنے آپ کو ملامت کرنا

آ كِفرمايا:

بَاعِبَادِيْ: إِنَّمَا هِيَ آغْمَالُكُمُ أَحْصِيْهَا لَكُمْ ثُمَّ آوَقِيْكُمْ إِيَاهَا.

فَمَنْ وَجَلَخَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَلَغَيْرَ ذَٰلِكَ فَلَا يَلُوْمَنَّ اِلَّا تَفْسَهُ.

۔ ے میرے بندوں! بیتمہارے اعمال ہیں جوتم کررہے ہو بیسب اعمال ہمارے یاس محفوظ ہورہے ہیں۔ بیسب ریکارڈ ہورہے ہیں۔ایک وقت ایسا آئے گا جب میں تہبیں ان اعمال کا صلہ اور بدلہ بورا پورا دوں **گا۔**لہٰذاان اعمال کے نتیج میں اگراس کو اس وقت بھلائی ملے اوراچھا بدلہ ملے تو وہ اللہ تعالیٰ کاشکرا دا کرے کہاس کوا ممال کے بدلے میں نیک صلیل گیا۔ اور جس شخص کوان اٹلال کے بدلے میں بھلائی نہ ملے بلکہ عذاب کا سامنا کرنا پڑے تو وہ مخص صرف اپنے آپ کو ملامت کرے۔ کسی اور کو ملامت نہ کرے۔اس کئے کہ بیسز ااس کواس کے اعمال کی وجہ ہے اس کے کلم کی وجہ ہے نہیں ال ربی ہے ظلم کے بارے میں تواللہ تعالی نے شروع بی میں فر مادیا کہ میں نے اپنے او پرظلم کوحرام کرلیا ہے۔ بلکہ ہم نے تہہیں کتنی مرتبد و قیس دیں کہ مجھے یکار دمجھ سے مانگو۔مجھ ہے مغفرت طلب کرو۔مجھ سے رزق مانگو۔مجھ ہے کھا تا مانگو۔ مجھے ہے لباس طلب کرو۔اس کے باوجوداگر آخرت میں تمہاراانجام برا ہور ہاہتو ہیہ تمہاری اپنی نادانی کی وجہ ہے ہور ہا ہے۔ لبنداتم اینے آپ کو ملامت کرنا کسی اور کوملامت مت کرتا۔

بہت ادب کے ساتھ بیرحدیث سناتے

بهرحال بيعديث تدى ب-اورآخريس راوى فرماياكه:

كَانَ ٱبُوْإِدْرِيْسَ إِذَا حَنَّ فَيِهَا الْحَدِيْثِ جَفَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ

کہ ابوا دریس خولانی جواس صدیث کے راوی ہیں ، وہ جب اس صدیث کوسناتے تو کھٹنے کے بل جیھے جا کی حدیث کوسناتے تو کھٹنے کے بل جیھے جا یا گھٹنے کے بل جیھے جا یا گھٹنے کے بل جیھے جا یا گھٹنے کے بل جیھے جا یا گھٹا ہے کہ یہ اللہ جا است کا پورا راستہ کلام ہے۔ اور اللہ تعالی نے اس کلام میں اپنے بندوں کے لئے ہداست کا پورا راستہ تجویز فرما دیا ہے۔ اس لئے بہت اہتمام کے ساتھ اور اعزاز واکرام کے ساتھ اس صدیث کو بیان فرما یا کرتے تھے۔

اہل شام کے لئے سب سے اشرف حدیث ادر حفرت امام احمد بن خبل کھندہ فرماتے ہیں کہ:

" لَيْسَ لِأَهُلِ الشَّامِ حَدِينُكَ أَثْرَفُ مِنْ هٰذَا الْحَدِينِيثِ"

کہ اہل شام جواحادیث روایت کرتے ہیں۔اس سے زیادہ افضل اوراس سے اشرف حدیث اور کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایسے محبت کے اعماز سے خطاب فرمایا ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں۔اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس حدیث کے تقاضوں پر عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے \_\_ آ مین۔

وَأَخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ









### بشيراللهالق محلن الترجيب

# اللہ کے ولی کو تکلیف دینے

### يراعلان جنگ

الْحَهُلُ بِلْهِ تَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِن بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ اعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاَشْهَلُانُ تَعْلِلهُ وَلاَ هَادِى لَهُ، وَاَشْهَلُانُ سَيِّلَ نَا وَسَنَلَنَا وَمَوْلَا اللهُ وَحْلَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَلُانَ سَيِّلَ نَا وَسَنَلَنَا وَنَبِينَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّلًا عَبُلُهُ وَ رَسُولُهُ مَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَا اللهُ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَلَيْكُ وَلَيْكَا فَقَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ قَالَى: عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ قَالَى: عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

### حدیث قدی کیاہے؟

وہ حدیث جس میں حضور اقدی سی اللہ تعالیٰ کا کوئی ارشاد تقل فرمایا ہو۔ اس کو''حدیث قدتی' کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اور حضور اقدی سی اللہ تعالیٰ مارہے ہیں \_ قرآن کریم اور''حدیث قدی'' میں یہ فرق ہے کہ

قر آن کریم میں الفاظ مجی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں اور معانی تھی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں۔اور حدیث قدی میں مضروری نہیں کہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہوں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کےمعانی حضورا قدس مان ایس کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور پھر حضور ا قدس من الله المان معاني كوبعض اوقات اين الفاظ من تعبير فرمات بيب

### اس سے اعلانِ جنگ ہے

بہر حال ، بیرحدیث قدی ہے جس میں حضرت ابو ہریرۃ تلافیزے روایت ہے كه حضور اقدى مان الميليم نے فرما يا كه الله تعالى كا ارشاد بے فرماتے ہيں كه جو تحض میرے کسی ولی ہے وشمنی رکھے تو اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے ۔۔ بیہ زبردست کلمے بے کاس سے میری جنگ ہے۔ای وجہ سے کہا جاتا ہے کمکی اللہ کے ولی کے ساتھ مجھی کوئی گتاخی نہ کرے۔ اگر کسی معالمے میں اولیاء اللہ سے پچھ انتلافات بھی ہوں تواس کو اختلاف کی حد تک رکھے۔ اور ان کے خلاف زبان سے کوئی مشاخی کا ہے ادلی کا کلمہ نہ نکا لے۔اس کے نتیج میں اللہ کی طرف سے وبال کا اندیشه اوربعض اوقات بیوبال دنیایس آجاتا ہے۔

# الله على من يراعلان جنگ كول كبيس؟

يهال حكيم الامت حضرت مولانا اشرف على صاحب تقانوي رمينيان أيك بجیب بات ارشا دفر مائی: و ہیہ کہ بعض لوگ اس حدیث کوئ کریہ خیال کرتے <del>ہیں</del> کہ ہیہ عجیب بات ہے کہ جو محض ولی اللہ ہے دشمنی کرے تو اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی طرف ے اعلان جنگ ہور ہاہے اور ونیا بی میں اس پر وبال آجا تا ہے \_\_\_ حالانکہ بہت

ے لوگ اللہ تعالی ہے دھمنی رکھتے ہیں۔ وہ اللہ تعالی کے وجود کا اٹکار کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرتے ہیں۔اس کے احکام کا تصلم کھلا انکار کرتے ہیں۔ بعض لوگ الله تعالی کی توجین تک کرتے ہیں \_ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے بیس فرہایا کہان کے خلاف میرااعلان جنگ ہے، اور ندان کے بارے میں بیآتا ہے کہ ونیا كاندران كاويروبال نازل موكا اس كى كياوجه کوئی شیر کے بیچ کوچھیڑت تو ایک وعظ میں حصرت تعانوی می خوانے اس کا جواب دیا ، فرمایا کہ مجھی تم نے شیرنی کودیکھا؟اگرکوئی فخص جا کراس شیرنی کوچھیٹرے تو چونکہ شیر بڑا ہاوقار جانور ہے چاہوہ فذکر ہو یامؤنٹ ہو۔ بیاس وقت تک کسی پر حملہ آ ورنبیں موتا جب تک کرکوئی اس کوستائے نہیں۔ اِگل یہ کہ بہت بھوکا ہو\_\_ اس لئے اگر کو کی شخص جا کرشیر نی کو چھیڑے اور اس کوکنکر مارے تو وہ بس نظراٹھا کر دیکھے گی لیکن اس کا کوئی نوٹس نہیں لے گی الیکن اگر کو کی شخص اس شیرنی کے بچوں کو چھیٹر ہے تووہ جان کو آ جائے گی۔ الله تعالی اپنی ذات میں بے نیاز ہیں ای طرح اللہ جل شانداری ذات کے بارے میں بے نیاز ہیں۔ جا ہان کی شان میں محتا فی کرے برا محلا کے۔اس ہفوری بدلہ بیں لیتے۔آخر میں حساب

ای طرح اللہ جل شاندا پی ذات کے بارے میں بے نیاز ہیں۔ چاہان کی شان میں گرے برا بھلا کے۔ اس مے فوری بدلہ نہیں لیتے۔ آخر میں حساب کتاب کے بعد جوانجام ہوتا ہے وہ ہوجائے گا۔ لیکن جواللہ تعالیٰ کے مجوب ہیں جو اولیا واللہ ہیں۔ اگر کوئی ان کو برا کے بیاان کی شان میں گستا خی کرے تو دنیا ہی میں اس پر وبال آجائے گا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ فرمار ہے جی کہ جو شخص میرے ولی ہے دہمنی رکھ میر ااس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔

### فرائض سے تقرب حاصل ہوتا ہے پھرآ مے ارشاد فرمایا:

چرا مے ارتاد فرمایا:

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَّ عَبُدِ ثَي بِشَيءٍ أَحَبَّ إِلَّ فِتَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ،

فرمایا کہ میرے بندے جتنے کام میراتقرب حاصل کرنے کے لئے کرتے ہیں، جبتی عبادتیں کرتے ہیں۔ ان ہیں سب سے مجبوب مجھے وہ کام ہیں جو ہیں نے ان پر فرض کر دیتے ہیں۔ یعنی فرائض کی اوائیگی سے سب سے زیادہ تقریب حاصل ہوتا ہے اور فرائض کی اوائیگی اللہ تعالی کوسب سے زیادہ پہند ہے ۔ اس سے اس طرف اشارہ فرمادیا کہ نوافل کے مقالجے ہیں فرائض کی اوائیگی مقدم ہے۔ بعض لوگ نقلی کام تو بہت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن فرائض کی اوائیگی سے غافل ہیں۔ یہ صحیح طریقہ نہیں۔ یہ لاکام ہے کہ فرائض کو برونت اور شیح طریقے پر انجام دینے کی کوشش کرو۔ اس سے جتنا تقرب حاصل ہوگا۔ اس سے جتنا تقرب حاصل ہوگا۔

## وہ خص سیدھاجنت میں جائے گا

اگرکوئی مخص ایسا ہوجس نے اپنی زندگی میں سارے فرائفن ادا کئے ہوں۔ اور
گنا ہوں ہے بچتارہا۔ لیکن عمر بھر میں ایک نفل نما زنبیں پڑھی۔ مرنے کے بعد وہ انشاء
اللہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور ایک دوسر افخض ہے جوزندگی میں بہت نوافل پڑھتا
رہا، لیکن ساتھ میں بچھ فرائض بھی چھوڑ ویئے یا گنا ہوں کا ارتکاب کرتا رہا۔ تو اس کے
بارے میں آخرت میں پکڑے جانے کا خطر وہے۔ اس لئے کہ فرائض کا مقام نوافل پر
مقدم ہے۔ اور انٹد تعالی نے اس صدیث میں ہے بھی فرمادیا کہ جتنا میر اقر ب فرائف

کی ادائیگی ہے حاصل ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز ہے حاصل نہیں ہے۔ اس وجہ ہے بزرگوں نے فرمایا کہ جمش محف کے ذھے تضا نمازیں ہوں ،اس شخص کو چاکہ نوافل کے اوقات میں بھی اپنی تضا نمازیں پڑھنے کی کوشش کرے۔ تا کہ فرائن ادا ہوجا ئیں \_ ہاں ، جب فرائض اداکر لئے تواب نوافل ہے میرے قرب میں اضافہ ہوگا۔

## میں اس ہے محبت کرنے لگوں گا

چاچآ گارشادفر مایا:

وَمَا يَزَالُ عَبُدِى يَتَقَرَّبُ إِلَى بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبُنْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِى يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِى يُبْصِرُ بِهِ، وَيَكَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمُشِي بِهَا،

یعنی میرابنده جینے نوافل پڑھتاجائے گا۔ جتی نفلی عباد تیں کرتا جائے گا۔ چاہے وہ نفلی نماز ہو، چاہے وہ نفلی تعلاوت ہو، یا تبیجات ہوں نفلی ذکر ہو، نفلی صدقہ ہو، کوئی بھی نفلی عبادت ہو، میرا بندہ جتناان کوکرتا جائے گا وہ میرے قریب آتا جائے گا۔اورا تنا قریب آجائے گا یہاں تک کہ میں اس ہے مجت کرنے لگوں گا۔

### میں اس کے کان ، زبان ، آئکھ بن جاؤں گا

اور میں اس سے کس درجہ مجت کروں گا؟ فرمایا کہ جب میں اس سے محبت کروں گا؟ فرمایا کہ جب میں اس سے محبت کروں گا؟ فرمایا کہ جب اس کی آنکھ بن جاؤں گاجس سے وہ دیکھے گا۔ میں اس کا ہاتھ بن جاؤں گاجس سے وہ دیکھے گا۔ میں اس کا ہاتھ بن جاؤں گاجس سے وہ دیکھ ہے گا۔ میں اس کا ہاوں بن جاؤں گاجس سے ووجلے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد

وہ جو کھ کرے گاوہ میری منشا کے مطابات کرنے گا، میری مرضی کے مطابات کرے گا، جو بات اس کے مطابات کے مطابات کے متابات سے سر جو بات اس کے منہ سے نکلے گی، جو کام اس سے سر زدہوگا۔ دوموگا وہ میری مرضی کے مطابات سرزدہوگا۔

گفت او گفت اللہ بود گرچہ از حلتوم عبداللہ بود

کراس کے منہ سے جو کچھ نکلے گا وہ اللہ ہی کا کہا ہوا ہوگا۔ گرچہ وہ بندے کے منہ سے نکل رہا ہے۔ وہ وہی کام کرے گا جواللہ جا ہتا ہے۔

آئکه، کان، زبان بن جانے کامطلب

ميرجوفرما يا كه " دهي اس كى آنكه بن جاؤل گاجس سے وہ ديكھے گا" اس كا مطلب ميہ كماب وہ آنكھ غلط جگر نہيں پڑھ كتى ،اب آنكھ وہى ديكھے گى جس كو ميں چاہ رہا ہوں كه ديكھے، كان وہى سے گاجس كو هيں چاہ رہا ہوں كہ سے، ہاتھ وہى كام كرے گاجس كو هيں چاہ رہا ہوں كه كرے، پاؤل اى طرف چلے گاجس طرف ميں چاہ د ہا ہوں كہ چلے ، ميصورت ہوجائے گى۔

وہ کام ہوں کے جووہ چاہیں کے

میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی بھٹنے ہے سنا کہ ایک مرتبہ عکیم الامت حضرت تھانوی بُونیئے نے اپنے متعلقین سے فر مایا کہ کیا بتا دُں۔اب تو ایسا لگتا ہے کہ قدم قدم پر، ہر بر لمحے مجھ سے بیر کہا جارہا ہے کہ اب بیرکام کرلو، اب بیرکام کرلو، اب بیر کام کرلو، ایسامعلوم ہوتا ہے کہ بیا واز میرے کا نول میں آ رہی ہے۔اور میں اس آ واز کوئ رہا ہوں کہ اب یہ کرلو۔ اب یہ کرلو۔ گویا کہ جو کام ہورہا ہے وہ ادھرکے
اشارے ہے ہورہا ہے۔ اب ہرایک کے کان میں آ داز آ نا ضروری نہیں۔ البتد دل
میں بات بی وہ آئے گی جوہ ہائیں گے، اور جس سے دہ خوش ہوں گے۔ دل میں ای
کام کا ارادہ پیدا ہوگا جس سے دہ راضی ہوں گے۔ یہ عنی بیں اس صدیث کے کہ 'میں
اس کی آ کھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے گا۔ میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ جس

ے وہ سے گا۔ ش اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑے گا۔ ش اس کے

یا کال بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے گا۔'' بیمقام اس کوحاصل ہوجاتا ہے۔

# نوافل كومعمولات ميں شامل كرليس

ببرهال انوافل برى فضيلت كى چيز ، آ محفر ما ياكه:

### وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُ

اس کے بعد جب وہ مجھ سے ما نگرا ہے میں اس کو دیتا ہوں۔ اور اگر وہ مجھ سے پناہ ما نگرا ہے میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ بیر مقام اس کو کٹر ت نوافل سے حاصل ہوجا تا ہے۔ اس لئے انسان کو چا کہ فرائض کے علاوہ نوافل کو بھی اپنے معمولات میں شامل کرے۔ جب وہ نوافل کی کٹر ت کرے گا تو اس کے نتیج میں اس کو اللہ تعالیٰ کا بی تقرب حاصل

ہوجائےگا۔ آوا

# نفلی عبادت انرجی اور طاقت ہے

ہمارے حضرت والا فرما یا کرتے تھے کہ یہ جونو افل ہیں، چاہے وہ نفلی نماز ہو، یا نفلی ذکر ہو، یا نفلی تلاوت ہو، یہ ایک افر جی اور قوت ہے۔ جب اس کو کرو گے تو تمہارے اندرایک شم کی توانائی حاصل ہوجائے گ۔اور جب بیتوانائی حاصل ہوجائی ہے ہے تونفس کی خواہشات کے ساتھ مقابلہ کرنے ہیں آسانی ہوجاتی ہے ۔ اگر لڑائی کے لئے اسلحہ کے بغیر نکل جاؤ گے تو میدان جنگ ہیں شکست کھاؤ گے۔اس لئے میدان جنگ ہیں شکست کھاؤ گے۔اس لئے میدان جنگ ہیں شکست کھاؤ گے۔اس لئے کاروبار میں نکل رہے ہوتو آگے میدان جنگ آرہا ہے جہاں قدم قدم پر نفس اور شیطان سے لڑائی ہوئی ہے۔اس کے لئے تیار ہوکر جاؤ ۔اوراس کا طریقہ ہے کہ شک فیر کی نماز کے بعد تھوڑ اسمالشکاذ کر کر لو۔ پھے تلاوت کر لو۔اس کے ذریعہ اسلحہ سلح ہوکر نکلو گے تو اس سے لڑائی ہی قوت حاصل ہوگی۔اور انشاء اللہ اس کے نیتج میں جہیں غلبہ اور فتح حاصل ہوگی۔اور انشاء اللہ اس کے نیتج میں حمیمیں غلبہ اور فتح حاصل ہوگی۔اور انشاء اللہ اس کے معمول بنالو۔ اللہ تعمال ہوگی۔اور آنٹ عطافر مائے ۔ اس کے تیت عطافر مائے ۔ اس کے تیت عطافر مائے ۔ اس کے تو تی عطافر مائے ۔ سے شعون

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَبُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِ يُنَ









نطاب : شيخ الاسلام حضرت مولا تامفتى محرتنى عثاني مظلهم

ضبط وترتيب : مولانا محم عبدالله يمن

مقام : جامع مجدبيت المكرم كلثن ا تبال كراجي \_

بنجائته القالية بنه الله بَرَاله بَرِي مَالِه بَرِي مَرَاله بَرَاله بَرَاله بَرَاله بَرَاله بَرَاله ب يشد اللهالة محلن الترجيس

# سجبرول کی کثر ت اللہ کے قرب کا ذریعہ

ٱلْحَمْلُ بِنْهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَلَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّتْتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِيدِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضُلِلْهُ فَلاَ هَادِئ لَهُ، وَأَشْهَالُانَ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَاهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَٱشْهَدُانَ سَيِّدَ نَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَبَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ،صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْراً. أَمَّا بَعْدُ ! عَنَ أَيْ فَرَاسٍ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبِ الأَسْلَمِيّ خَادِمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ اَبِيْتُ مَعَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَ تِيْهِ وَضُوَّهِ وَحَاجَتِهِ. فَقَالَ سَلْنِي: فَقُلْتُ: آسُثَلُكُ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ. فَقَالَ: اَوَغَيْرَ ذٰلِكَ؟ قُلْتُ: هُوَذَاكَ. قال: فَأَعِيني عَلَى نَفْسِكَ ؠڴؙؙؙڗٙۊؚٳڶۺؙڿؙۅؙۮؚ

(مسلم شریف، کتاب الصلاة باب فضل السجو دو الحث علیه حدیث نمبر ۴ ۸۹) (ریاض الصالحین باب فی المبادرة الی الخیر ات حدیث ممبر ۲ ۰ ۱)

## صْفة اسلام كى ببلى يونيورشى

یا ایک صحافی ہیں حضرت رسید بن کعب الاسلمی وائی میدا سے جین۔

آب حضرات جانے ہیں کہ نبی کریم ماؤٹٹی کے مقدس گھر کے باہر معجد نبوی ہیں ایک چہور و تھا، جواب بھی بنا ہوا ہے۔ پچھ اللہ کے بندے نبی کریم ماؤٹٹی کے فدمت ہیں حاضر ہوکر دین کاعلم حاصل کرنے کی خاطرای چبورے پرآپڑے تھے۔ اپناسب پچھ چھورڈ کر اپنا گھر بار، اپنا کا روبار، اپناروزگار چھورڈ کر اس لئے وہاں آپڑے تھے کہ نبی کریم ماؤٹٹر کے برا مائٹر کے اپنا سے کہ نبی کریم ماؤٹٹر کے دین کاعلم حاصل کریں بیچبور و گویا ''اسلام'' کی پہلی کہ نبی کریم ماؤٹٹر کے جس میں سب سے پہلے پچھ طلباء نے واضلہ لیا تھا لیکن وہ واضلہ اس طرح کا نبیس تھا کہ طلباء کے نام کھے جارہ ہیں اور ان ایک رجسٹر بنائے جارہ طرح کا نبیس تھا کہ کوئی کتاب ہو ہیں۔ اور ان کی حاضری ہور ہی ہوری ہوری ہوری ہوری سے، ای طرح نصاب تعلیم پنیس تھا کہ کوئی کتاب ہو

اور کماب کے اسباق پڑھائے جارہے ہوں یا کوئی زبان سکھائی جارہی ہوء ایک ایک

لفظ كالعليم مورى مو بلكهان كانصاب تعليم حضورا قدس مالتفاليلم كشب وروز تقے۔

#### ان كاصرف أيك مشغله تفا

وہ صحابہ کرام وخوان اللہ بہتھیں اس صفہ کے چبوتر ہے پر اس لئے آکر پڑ گئے ہتے ہیں؟ اور مید کھنے کے لئے کہ من ہے کے کرشام تک جضورا قدس سائنڈ کیا کہ درہے ہیں؟ اور کیا کر رہے ہیں؟ ابس اس کو دیکھتے رہیں۔ بس بہی ان کا نصاب تعلیم تھا۔ ای میں دنیا بھی داخل تھا۔ ای میں دنیا کی تعلیم تھی اور ای میں دین بھی داخل تھا۔ ای میں دنیا کی تعلیم تھی اور ای میں دین بھی داخل تھا۔ ای میں دنیا کی تعلیم تھی۔ بس سرکار دوعالم مائنڈ پیلم کی اداؤں کو دیکھنا اور ان کو محفوظ کرنا اور آپ

کی با تبس سنٹا اور ان کو یا د کرنا ، صبح ہے لے کر شام تک کا یہی مشغلہ تھا\_ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ \_

> ان کا ذکر، ان کی تمنا، ان کی یاد وقت کتنا قیمتی ہے آج کل

کھنے ہے لے کرشام تک ذکر ہے تو صرف نی کریم مان نظیم کا ، مشغلہ ہے تو سر کاردو
عالم مان نظیم کی زیا ۔ ت کا \_ فکر ہے تو اس بات کی کداس بارے میں حضورا قدس
مان نظیم کی سنت کیا ہے؟ تقریباً • • ۳یا • ۵ سما ہے کرام وخوال نظیم میں کی تعداد ہے
جو ''اسحاب صفہ'' کہلاتی ہے۔

### كئ كئ دن كے فاقے گزرجاتے

ان کواس بات کی فکر نہیں تھی کہ کھانا کہاں سے ملے گا؟ وہاں کوئی مطبخ اور باور چی خانہ نہیں تھا، با قاعدہ کھانے کا کوئی انتظام نہیں \_ بس اللہ کے دین کو محفوظ کرنے خانے کے بیٹ تواب فاقے بھی گزررہ ہیں۔ کئی کئی اوقت کے فاقے ہو جاتے تھے۔ حضرت ابو ہر برہ اللہ کے دروازے ہیں کہ بھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں بھوک سے خطرات ابو ہر برہ اللہ بھی ہوتا تھا کہ میں بھوک سے خطرات ابو ہر یہ اللہ بھی ہوتا تھا کہ میں بھوک سے خطرات ابو ہر یہ اللہ بھی ہوتا تھا کہ میں بھوک سے خطرات ابو ہر یہ اللہ بھی ہوتا تھا کہ میں بھوک سے خطرات ابو ہر یہ واراس زبانے میں مرگ کے دور کے علاج ہے جھا جاتا کھا کہ جس شخص پر مرگ کا دورہ پڑ کے واک رکھا جاتا گھا کہ جس شخص پر مرگ کا دورہ پڑ کے واک رکھا جاتا گھا کہ جس شخص پر مرگ کا دورہ پڑ نے واک گردن پر جوتے سیت پاؤں رکھا جاتا گھا۔ یہ علاج اس نہ میں مشہور تھا ہے بانچ لوگ میر ک

تھا بلکہ میں بھوک کی وجہ سے نڈھال ہوکر پڑا ہوتا تھا۔ اس حالت میں حضرت ابو ہریرة میں اللہ میں میں میں اللہ میں بڑے رہے تھے۔ صرف اس لئے کہ حضورا قدس مانی تعلیم لیے کہ حضورا قدس مانی تعلیم کیا۔
کی بات میں اور آپ کا چبرہ انورد کھے لیس اور آپ کی اداؤں کا مشاہدہ کرلیس۔

## حضرت ابوہريرة فالنينة كااحسان عظيم

انبی کا یہ احسان عظیم ہے کہ آج انبی حضرت ابو ہریرہ خاتی ہے ہم تک اسلام لاے احسان عظیم ہے کہ آج انبی حضرت ابو ہریرہ خاتی ہے ہم تک کہ اسلام لاے اور اس کے بعد حضور اقدی مان شاکی خدمت میں صرف تین سال رہنے کا موقع ملا۔ کے جابجری میں غزوہ خیبر کے بعد اسلام لاے اور اس کے بعد حضور اقدی مان شاکی تین سال حیات رہے اور اس تین

ساڑھے تین سال کے عرصہ میں احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ ہم تک پہنچا گئے کہ تقریباً آدھاذخیرہ صدیث ان سے مروی ہے۔

حضور مان الله الم المحادم مونى كى حيثيت سے

انبی اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی ہیں جن کا نام 'ابوفر اس ربیعہ بن اسلی''
ملی نام 'ابوفر اس ربیعہ بن اسلی 'نام 'ابوفر اس ربیعہ بن اسلی 'نام 'نام 'نام نی نام ہوں ہے ۔ یہ قبیلہ بنواسلم سے تعلق رکھتے سے اور یہ اصحاب صفہ میں تو سے ساتھ میں انہوں نے اپنی خدمات بھی حضور اقدی سائے آپ کو چیش کردی تھیں کہ یا رسول اللہ مان تھی ہے ہوں آپ کے خادم کی حیثیت سے یہاں پر رہنا چاہتا ہوں جب آپ کو کوئی کام ہوتو آپ مجھے فرمادیا کریں، میں خدمت کردیا کروں گا۔ اس میں ان کی دولا کی خدمت کا موقع ملے گا۔ اور حدم سے سے بی کریم سائے ہے کی خدمت کا موقع ملے گا۔ اور دومرے یہ کہ جتنا خدمت کا موقع ملے گا۔ اور دومرے یہ کہ جتنا خدمت کا موقع ملے گا۔ اور دومرے یہ کہ جتنا خدمت کا موقع ملے گا۔ اور دومرے یہ کہ جتنا خدمت کا موقع ملے گا۔ اور دومرے یہ کہ جتنا خدمت کا موقع ملے گا تنابی آپ کی زیارت زیادہ ہوگی۔ آپ کے دومرے یہ کہ جتنا خدمت کا موقع ملے گا تنابی آپ کی زیارت زیادہ ہوگی۔ آپ کے

واقعات زیادہ ویکھنے میں آئی گے۔ آپ کے حالات زیادہ مشاہدے میں
آئی گے۔اس لئے انہوں نے اپنے آپ کوحضورا قدس مان الیا کا خادم بنایا ہوا تھا۔
چٹانچہ جب حضور اقدس مان الیا کے وضو کی ضرورت پیش آتی نو پانی لوئے میں بھر کر
آپ کی خدمت میں چیش کردیتے۔اس طرح کی خدمت اپنے ذمہ لے رکھی تھیں۔

## مجھ ہے کھفر مائش کرو

وہ فرماتے ہیں کہ بھی بھی حضورا قدس من شیکے سے درخواست کرتا کہ یارسول اللہ سن شیکے ہیں دل چاہتا ہے کہ بیل آج کی رات آپ کے ساتھ گزاروں اور رات کے دفت آپ کی خدمت ہیں ماضر رہوں ، آپ جھے اجازت دے دیے دیے ۔ ایک مرتبہ ایسے موقع پر میں نے حضورا قدس سن شیکے ہی کی خدمت ہیں رات گزاری توحسب معمول ایسے موقع پر میں نے حضورا قدس سن شیل کی خدمت ہیں رات گزاری توحسب معمول جب تبجد کی نماز کیلئے اٹھے تو ہیں بھی اٹھا اور حضورا قدس سن شیل کے لئے وضو کا پائی الم اور شاور اللہ اور اللہ وفت مجو سے لئے کر آیا تا کہ آپ وضو فر بالیس ۔ چنانچہ آپ نے وضو فر بالیا ۔ اور اللہ وفت مجو سے ارشاد فر بالیا کہ ' تسلنی '' مجی سے کھی فر مائش کرو سے شاید حضورا قدس سن شیل کے کا مقصد سے ہوگا کہ وکی السی بات کہوجس کا تنہیں دل چاہتا ہو تو ہیں تمہار سے لئے تمہاری اس حاجت کے پورا ہونے کی وعا کروں گا۔ اس لئے فر بالیا کہ مجھ سے پی کھفر مائش کرو۔

## جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں

اب جب سركاروو عالم سي الله فرمار بين كه مجموع يكفر مائش كرو - ظاهر بين كه مجموع يكفر مائش كرو - ظاهر بين كه مجموع يكتو بهراس دعاكى بي حجب آپ خود فرمار بي كرفر مائش كرو، تو آپ جود عافر مائين مي تو بهراس دعاكى قبوليت مين كيا شبه موسكتا ب بين اس وقت كيا ما گون اور كس چيزكى فرمائش

کروں؟ \_\_ ایسے موقع پرآ دی امتحان میں پڑجا تا ہے، ہزاروں خواہشیں دل میں آ کرانسان کو گھیر لیتی میں لیکن یہ توصحانی ہے اور حضورا قدس مان ہیں جی صحبت اٹھائے ہوئے سے اس لئے ساری با تیں چھوڑ کرانہوں نے یہ کہا کہ ''میں تو یہ مانگنا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں مجھے آپ کا ساتھ عطافر مادیں \_\_ ''سرکار دو عالم مان ہیں جی آ ب کا ساتھ عطافر مادیں \_ ''سرکار دو عالم مان ہیں جی آب کا ساتھ عطافر مادیں \_ ''سرکار دو عالم مان ہیں جی آب با اور کھی، اور اسکے علاوہ کوئی اور جب یہ ساکہ یہ تو یہ جن کی اور جب یہ اس کے اس کے اس کے اس کی استی اس کے کہ جنت میں آپ کی ساتھ نصیب ہو مائے۔

#### سارےمقاصد کی جان مانگ لی

آ، پاندازہ کریں کہ انہوں نے حضور اقدی سافین ایک ہے کیا چیز مانگ کی کہ دنیا اور آخرت کی کوئی دولت اس کے برابر ہوئی نہیں سکتی، اس سے زیادہ بڑی لامت اور کیا ہوگئی ہے کہ جنت میں حضور اقدی سافین ایک کی رفاقت نصیب ہوجائے اللہ تعالی ان حضرات کوئیم اور ہجھ بھی عطافر ماتے ہیں۔ اس نئے کہ مانگنے کیلئے بھی فہم اور سمجھ چاہے۔ اس لئے کہ مانگنے کیلئے بھی فہم اور سمجھ چاہے۔ اس لئے انہوں نے وہ چیز مانگ کی جوسارے مقاصد کی جان ہے اور سارے مطلوبات کی دورج ہے۔

## مجھےاور چھہیں چاہیے

لینی یہ جو مانگ رہے ہیں کہ میراساتھ نصیب ہوجائے یہ ''میراساتھ' نصیب ہونے کو
کیا سمجھتاہے؟ کیا ایسی چیز سمجھتاہے کہ اس کے بعد کسی اور چیز کی بھی حاجت ہے؟
ہمرحال وہ صحابی اس امتحان میں پورے اترے اور کہا کہ یا رسول اللہ مانی الیہ جب
آپ کا ساتھ جنت میں نصیب ہوجائے اور آپ کی محبت مل جائے تو پھراور کیا چاہے؟
لہذا مجھے اور پچھنیں چاہیے۔ بس: یہی چاہیے۔

كثرت بجودے ميرى مددكرو

ال وقت ني كريم من شير إلى أرشاد فرمايا:

ٚ'فَاَعِنِّىٰعَلَىٰنَفْسِكَ بِكَثْرَ قِالشُجُوْدِ''

کداگرتم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہوتو اپنے معاملے میں میری مدہ کرو۔۔۔
جنیب جملہ ارشاد فرما یا کہ 'میری مدرکرو'' مطلب بیہ کہ میں بیہ چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ دہو لیکن اس مقصدے ماصل کرنے میں مہری مدد کرو۔ کیسے مدد کرو' فرما یا اللہ تعالیٰ کو کشرت سے مقصدے ماصل کرنے میں میری مدد کرو۔ کیسے مدد کرو' فرما یا اللہ تعالیٰ کو کشرت سے سجدے کیا کرو۔ اگرتم کشرت سے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو گے، تو میں دعا کردں گا اور میں جو جہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کی کوشش کروں گا اس میں میری مدد ہوگی، گویا کہ تم ہمارا یہ کہنا کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں ، یہ میری مدد ہوگی، گویا کہ تم ہمارا یہ کہنا کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں ، یہ ابتہ ہمارا مقصد بنیں گیا۔

تنهادعا کامنہیں دیتی

ال حدیث شریف میں دوباتوں کی تعلیم دی گئی ہے۔ ایک بیر کہ القد تعالیٰ ہے بیہ

ہانگا کہ جمھے جنت میں نبی کریم منی تناہیم کی رفاقت عطافر ہاد یجئے۔ یہ مانگا بڑا مبارک ہواور میں بھی تمہارے لئے وعا کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فر مالیں ہے \_ لیکن ایک بات یا در کھ کہ دعا بڑی مبارک چیز ہے لیکن تنہا دعا جس میں انسان کے مل کا کوئی دخل نہ ہو، وہ تنہا دعا کا منہیں دیت، بلکہ دعا کے ساتھ تھوڑ اسائمل بھی کرنا پڑتا ہے اگر انسان صرف دعا کرتا رہے اور عمل کے لئے قدم نہ بڑھائے بھر وہ دعا ''دعا' نہیں۔ حقیق دعا وہی ہے کہ اس راستے کی طرف قدم اٹھادے، اپنی استطاعت کے مطابق جتنا قدم اٹھا سکتا ہو۔ اپنی بساط اور اپنے حالات کے مطابق قدم اٹھائے اور پھر دعا کرے کہ یا اللہ، میں نے قدم تو بڑھا دیا۔ منزل تک کے مطابق قدم اٹھا سکتا ہو۔ اپنی بساط اور اپنے حالات کے مطابق قدم اٹھائے اور پھر دعا کرے کہ یا اللہ، میں نے قدم تو بڑھا دیا۔ منزل تک پہنچا دیے ہے۔ ایک یہنچا تا آ ہے کا کام ہے۔ اے اللہ، اپنی رحمت سے جمھے منزل تک پہنچا دیے ہے۔ ایک دعا کار آ مہ ہوگی اور انشاء اللہ وہ دی منزل تک پہنچا دے گے۔ ایک

## يەدعانېيىن، بىكەمداق ہے

لیکن اگر ایک شخص حیدرآباد جاتا چاہتا ہے اور دعا کر دہا ہے کہ یا اللہ، مجھے حیدرآباد پہنچاد ہجے لیکن سمندر کی طرف چل دیا۔ تو سے دعا، دعا نہیں بلکہ خداق ہے ۔ محیح دعاوہ ہے کہ دعا کے ساتھ حیدرآباد جانے والے رائے پرچل پڑے اور سے کہ کہ یا اللہ میں نے قدم آبوا تھاد کے لیکن سے قدم بہت کمزور ہیں اور راستہ بہت دور کا ہے، مجھے وہاں تک پہنچنا مشکل نظر آتا ہے اس لئے اے اللہ میں نے قدم آبوا ٹھا و کے ، پہنچانے والے آپ ہیں۔ آپ اپنی رحمت سے مجھے پہنچاد ہے۔ اس طریقے سے جب وہ دعا کر۔ کا توانشاء اللہ وہ پہنچ جائے گا۔

بزرگوں کی دعائمیں بھی کارآ مزئیں ہوتیں

اگر آ دمی ایک کام کی دعا کرے اورعمل اس کا اسکے خلاف ہوتو وہ دعانہیں بلکہ اس دعا کے ساتھ مذات ہے۔ جیسے بعض لوگ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اوران سے

دعا کراتے ہیں کہ مجھے جنت مل جائے اور جبکہ جنت والے عمل کی طرف چلنے کا کوئی ارادہ نہیں \_ لہٰذاصرف دعا کرانا کا فی نہیں بلکہ دعا کے ساتھ ساتھ اینارخ بھی سیدھا

کرواوراس طرف چلنا بھی شروع کروتو پھر بزرگوں کی دعا نمیں بھی کارآ مدہونگی۔اور اگرسید ھے رائے پر چلنا شروع نہیں کیا تو پھر بزرگوں کی دعا بھی کارآ مذہبیں ہوگ۔

ورندا بوطالب جہنم میں نہ جاتے

اگراس طرح کی صرف دعا کارآ مد ہوتی تو حضور اقد س مان اللہ کے چیا ابو طالب جہنم میں نہ جاتے، جنہوں نے ساری عمر نبی کر یم مان اللہ کے گی خدمت کی اور ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیا \_\_\_ لیکن ایمان نہیں لائے ۔ آخر وقت میں حضور اقد س مان اللہ کے اس تشریف لے گئے اور سر ہانے کھڑے ہوکر کہا چیا جان، صرف ایک باریدالفاظ کہدویں:

"اَشْهَالُوَانَ لِرَالِهَ إِلَّا اللهُ وَاَشْهَالُوانَّ مُحَتَّدُارَ سُولُ اللهُ"

یکلمہ پڑھ لیجئے آگے میں نمٹ لوں گا تا کہ ایمان کے ساتھ آپ دنیا سے رخصت ہوں لیکن چونکہ ایمان مقدر میں نہیں تھا، اس لئے ایمان نہیں لائے، کہا کہ ؛ اے محمہ مان الیہ بڑے میں جانتا ہوں کہ تم سے کہتے ہوا در تم اللہ کے رسول ہوا در تو حید برحق ہے۔ لیکن اگر میں نے اس بات کو مان لیا تو مکے کی لڑکیاں میطعند دیا کریں گی کدا بوطالب، جہنم کے ڈرے اور آگ کے ڈرے اپنے آبائی دین کوچھوڑ گیا۔ اس طعنہ کے ڈرے ایمان نہیں لائے اور ایمان کی توفیق نہیں ہوئی۔

(بخارى، كتاب التفسير، باب قوله: انك لاتهدى من احببت، حديث نمبر: ٣٧٨٢)

## سب لوگ مسلمان موجاتے

ال وقت ني كريم مان الميني في رقر آن كريم مين مي كم آكيا كه:

ٳٮۜٛ۠ڬٙڒؾؘۿ۬ۑؿٙ؞ٙ؈ؙٲڂؠؘؠ۫ؾؘۅٙڶڮؿٙٳٮڶۿؾؘۿۑؿٝ؞؈ٛؾۜۺٙٲٷ ۫(سورةالقصص: ٥١)

آپ کے اختیار میں نہیں کہ جس کو آپ چاہیں ہدایت دے دیں اور جس کو چاہیں ہدایت دے دیں اور جس کو چاہیں ہدایت نددیں۔آپ کے اختیار میں نہیں بلکہ ہمارے اختیار میں ہے۔ہم جس کو چاہیں ہدایت دے دیں اور ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ جھے ہدایت مل جائے اور جو ہدایت کے رائے پر چلتا ہے، قدم بڑھا تا ہے پھر ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ البنداا گرصرف دعاؤں سے کام چلتا اور کمل کی کوئی ضرورت نہ ہوتی دیتے ہیں۔

تو پھرسارے کفارمسلمان ہو چکے ہوتے ،اس لئے کہ حضور اقدس مان تیالیم کی خواہش میتھی کہ سب مسلمان ہوجاتے ،
میتھی کہ سب مسلمان ہوجا کیں۔تو آپ کی خواہش کے مطابق سب مسلمان ہوجاتے ،
کوئی کا فرندر ہتا۔ پھرندا بوجہل ہوتا ،ندا بولہب ہوتا \_\_\_\_ لیکن ابوجہل اور ابولہب کا فرندر ہتا۔ پھرندا بوجہل ہوتا ،ندا بولہب ہوتا \_\_\_ لیکن ابوجہل اور ابولہب کا فرندر ہتا ہوگا ہوگا ،ندا ہوگا ہوگا ، کا فرندر ہتا ہے کہ مرے \_ حضور اقدس سائے ہیں کا جلوہ جہاں آراء ان کی

آ تھھول کے سامنے آیا ، آپ کی زیارت ہوئی۔ آپ کے مجزات دیکھے اور آپ کی

سیرت طبیبه کا مشاہدہ کیالیکن پھر بھی کفر کی ظلمت میں رہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ دل میں ایمان لانے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ دل میں طلب نہیں تھی۔ اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہیں تھا۔اس وجہ سے حضور سائن تھی لیے کی خواہش بھی کام نہ آئی۔

## حضرت سلمان فارسي طالفيؤمسلمان ہو گئے

جبکہ دوسری طرف جن کے دل میں طلب ہوتی ہے، وہ کامیاب ہوجائے
ہیں۔وہ حفرت سلمان فاری ڈائٹو کہاں کے رہنے والے تھے، ان کے دل میں اللہ
تعالیٰ نے تڑپ پیدا کردی کہ بی آخرالز ماں مؤٹٹی لیے آنے والے ہیں، کی طرح ان
کی زیارت ، وجائے۔وہ کہاں ہے سفر کر کے حضورا قدس مائٹی لیے آئے کہ پنچے اور آپ کی
زیارت کی اور دیکھ کر مسلمان ہوگئے \_ بیسب طلب کی بات ہے۔ اور بیطلب
صرف و عاکر نے سے حاصل نہیں ہوتی ۔وعا بیٹک بڑی کارآ مد چیز ہے لیکن جب تک
دعا کے ساتھ تھوڑا قدم ندا شھے اور انسان کا زُنْ درست ند ہو۔ اس وقت تنہا وعا کافی
نہیں ہوتی۔

## تمهبين بهي يجه كرنا ہوگا

ال حدیث بیس جودا قعہ بیان ہوا ہے اس میں و کیھئے کہ وہ کیسا لیحہ تھا جس میں حضورا قدس سائٹ تیلی کی کے کہ وہ کیسا لیحہ تھا جس میں حضورا قدس سائٹ تیلی کی کا ان سے کہا کہ فر ماکش کرو یہ بینی حضورا قدس سائٹ تیلی کی کا ان کے لئے دعا کرنے کا ول جاہ رہا ہے اور دعا کرنے کا وقت بھی ہے کیونکہ تہجد کا وقت ہوئے اور ان کے دل میں خوابش بھی ہے ، ایمان بھی ہے اور قدم بھی اٹھائے ہوئے

ہیں۔ اس لئے کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر حضور اقدس مؤٹٹی کے خدمت میں پڑے ہوئے ہوئے کے ان کو میہ بتلانے کے لئے کہ تنہا دعا پر بھروسہ کر کے مت بیٹے جانا، بلکہ تمہیں خود بھی کچھ کرنا ہے، اس لئے فرمایا:

"فَأَعِنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَ وَالشُّجُودِ"

کہ کشرت سے سجدے کے ذریعہ میری مدوکرو اشارہ اس طرف کردیا کہ تمہارا عملِ کرنا ضروری ہے، عمل کے بغیر صرف دعاؤں اور تمناؤں سے جنت حاصل نہیں ہوسکتی۔

آرزوؤں ہے جنت نہیں ملا کرتی

''ٱلۡجِتَّةُلَا تَعْصُلُ بِٱلْاَمَانِی''

آرزوؤں ہے جنت نہیں ملاکرتی کسی نے خوب کہا کہ:

آرزؤل سے بنا کرتی میں تقدیریں کہیں

بلکہ کچھٹل کرنا پڑتا ہے یہ اور بات ہے کٹمل چاہے ٹوٹا ہو، نا کارہ ہو، ناتعی ہو، ادھورا ہو،
لیکن عمل ضرور کرے۔ اور پھر اللہ تعالٰی ہے دعا کرے کہ یا اللہ، میرایٹمل ناتھ ہے،
ادھورا ہے، اسکوکائل بنانا آپ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جیسے قر آن کریم میں ہے کہ:

ۅٙڿؚٸؙٮؘٵۑؠۣۻؘٵۼ؋ؚٟڞؙڒؙڂ۪؋ٟڣ**ٵ**ٞۅؙڣؚڵٮؘٵڵڴؽڶۅٙؾٙڞڐۘؾؙۘٵ<sup>ٟ</sup>

(سورة يوسف: ۸۸)

یا الله، بیکھوٹی پونجی لے کرآیا ہوں ، اس ناقص کو کامل بنانا آپ کے قبصنہ قدرت میں

ے، یااللہ، اس کو کائل بناد یجئے۔ للبذا کوئی پونجی تو ہو۔ چاہے ناقعی ہی ہو، وہ لے کر چاہئے۔ اورا سکے ساتھ وعامی کرے تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے مدد آتی ہے۔

# حضرت بوسف مالنيام كو گناه كى دعوت

حضرت یوسف علائلاً کا واقعہ کی مرتبہ سنا چکا ہوں۔ یا در کھنے کے قابل ہے۔

زلیخا نے حضرت یوسف علائلاً کو گناہ کی دعوت دی۔ دروازے بند کر دیۓ اور

وروازوں پرنڈ نے ڈال دیۓ۔اب تنبائی کا عالم حضرت یوسف علائلاً بھی نوجوان اور

نی کے اندر جو توت ہوتی ہے وہ بعض روایتوں کے مطابق عام آ دی کی توت ہے۔ سوگنا

زیادہ ہوتی ہے۔اس وجہ نی کے اندر بشری تقاضے عام آ دی کے مقابلے میں سو

گنازیادہ ہوتی ہے۔اس وجہ نی کے اندر بشری تقاضے عام آ دی کے مقابلے میں سو

گنازیادہ ہوتی ہے۔اس وجہ کی کے اندر بشری تقاضے عام آ دی کے مقابلے میں سو

گنازیادہ ہوتی ہے۔اس وجہ کی کے اندر بشری تقاضے موجوداور جوانی کا عالم اور خلوت اور تنبائی الی کے

گنازیادہ ہوتی ہے۔اس وقت گناہ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔اس درجہ دی

جاتی ہے کہ تصور اسا خیال ان کے دل میں بھی آ جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآ آن کریم نے

فرمایا:

## الله تعالیٰ کی طرف رجوع

ليكن اس وقت فور أانهول نے اللہ تعدلیٰ كی طرف رجوع كيا اور كہا: إِلَّا تَصْرِفُ عَیِّتی كَیْدَهُنَّ أَصْبُ اِلَّیْهِنَّ وَأَكُنْ مِِّنَ الْجَهِلِیْنَ (سورة يوسف: ۴۳) یا اللہ، اگر آپ مجھ سے ان کے محر کو دورنہیں فر ما تھی گے تو میں ان کی طرف مائل

ہوجاؤں گا۔اور جہالت کا ارتکاب کرنے والا بن جاؤں گا۔ تو ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ یا اللہ، بیشدید امتحان کا موقع ہے، پاؤں پھیلنے کا شدید خطرہ ہے۔اللہ، آپ وظیری فر مائے۔اگر آپ نے دشیر چینبیں فر مائی تو میں پھسل حاؤں گا۔

#### دروازوں کی طرف بھاگے

اور دوسرا کام بیرکیا کہ دروازوں کی طرف بھاگے، ان درروازوں کی طرف بھاگے کہ جن پر آنکھوں ہے بیٹظر آرہا تھا کہ ان دروازوں پر تالے پڑے ہوئے جیں، نگلنے کا کوئی راستہ نہیں لیکن اتنا کام اپنے اختیار میں تھا کہ دوڑ کر دروازے پر آجا نمیں۔جب دروازے تک پہنچ اور پھراللہ تعالیٰ کو پکارا کہ یااللہ میں کہیں اس فتنے میں جتلانہ ہوجاؤں آب مجھے اس فتنے ہے بچا لیج ۔جب اپنے جھے کا کام کر چکے اور

الله تعالیٰ کو پکارلیا تو درواز ول کے تالے ٹوٹ گئے اور دروازے کھل گئے جب باہر نکلے تو سامنے زلیخا کا شو ہرعزیز مصرے ملاقات ہوگئی اور اپنا قصدان کے سامنے بیان کیا۔

#### میرے بس میں اتنا ہی تھا

اب بظاہر حضرت بوسف عالیاتا کا در داز ول کی طرف بھا گن ہے وتو فی کی بات تھی کیونکہ جب در داز ول پر تالے پڑے ہوئے تھے تو ان در داز ول کی طرف کیوں بھائے \_ لیکن اس لئے بھا گے تا کہ یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ میرے قدرت
میں اتنا ہی تھا کہ میں دروازے تک بھاگ جا دَں چھر دروازوں کے تالے کھولنا
میرے بس کا کام نہیں تھا۔ یا اللہ، یہ کام آپ کے بس کا تھا اس لئے میں نے آپ کو
پکارا \_ جب بندے نے اپنے جھے کا کام کرلیا تو پھر اللہ تعالی نے اپنے جھے کا کام
کردیا اور دروازے کھل گئے۔ ای واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولا ناروی
میشان فرماتے ہیں کہ:

گرچه رخنه نیست عالم را پدید خیره یوست دار می باید دوید

یعنی اگرچه اس دنیا میں تمہیں ہر جگہ شہوت کا باز ارگرم نظر آتا ہے، نفسانی خواہشات کا باز ارگرم نظر آتا ہے بہاں بھی صورت حال بیہ ہے کہ بظاہر بھائنے کا راستہ نظر نہیں آتا۔ چاروں طرف در دازے بندنظر آرہے ہیں۔

تم اپنے حصے کا کام کرو

آج ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ آج کل گناہوں ہے بچنا بڑا مشکل ہوگیا۔
آخ ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ آج کل گناہوں ہے بچنا بڑا مشکل ہوگیا۔
آخھوں کو کہاں ہے بچا کیں، کان کو کہاں ہے بچا کیں۔ اپنے وجود کو کہاں سے
بچا تیں، چاروں طرف فتنوں کا بازارگرم ہے۔ کس طرح اپنے آپ کوان گناہوں ہے
اور ان فتنوں ہے محفوظ رکھیں۔ پورا معاشرہ بگڑ گیا ہے، راستہ بندنظر آتا ہے۔ مولانا
روی بیا نیڈ فرماتے ہیں کہ تہمیں دنیا کا راستہ بھی بندنظر آتا ہے لیکن تہمیں ای طرح

بھا گنا چاہیے جس طرح حضرت یوسف علایتنا درواز وں کی طرف بھاگے۔لہذا جب انسان اپنے جھے کا کام کرلے اور پھر اللہ تالی سے مائے تو پھر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔لیکن اگر انسان اپنے جھے کا کام نہ کرے صرف مائگنارہے تو وہ مائگنامعتر نہیں، وہ مذاتی ہے۔

#### حضرت مولا نامظفر حسين كاندهلوي بمثالة ليه

ایک بزرگ کا ندهله میں گزرے ہیں حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کا ندهلوی بیشته حضرت تما توی میشه سے پہلے کا دورتھا۔ بیاللہ والے محابہ کرام کے عبد کی مادیں تازہ کرنے والے تھے۔ ان کی ایک ایک ادا میں خلوص اور للہیت تھی \_ان کا دا قعد کھا ہے کہ دہ ایک مرتبہ کا ندھ آئے۔ حکی آجارہے تھے، پیدل سفر تھا،اس زمانے میں رمل تو چلی نہیں تھی۔ چلتے جلتے رائے میں ایک بستی کے پاس سے گزرے،مغرب کی نماز کا وقت قریب تھا۔انہوں نے دیکھا کہاس بستی کے قریب ا یک مسجد و بران پڑی ہوئی ہے، چونکہ نماز کا دفت تحااس لئے بیمسجد میں پہنچے۔ وہاں جا كرديكھا تومىجد ميں كوئى نماز پڑھنے والانبيں اور وہمجد گردوغبارے، ٹی پڑى تھى۔ جبیا کرمبینوں سے بہال کوئی نہیں آیا۔ نہ کی نے صفائی کی، چٹانچہ انہوں نے اس مبحد کوصاف کیا اور ایک ساتھی ان کے ساتھ اور تھے۔اس نے اڈان کہی اور جب اذان ہوئی تو اس بستی کا ایک آ دمی مسجد میں آ گمیا اور انہوں نے جماعت سے نماز ادا

## خان صاحب کے ذریعہ سجد آبادہوسکتی ہے

نماز کے بعدان کوخیال آیا کہ بیمسلمانوں کی بستی ہے۔اس میں مسلمان آباد ہیں اوراس بستی کے کنارے ایک مسجد اس طرح ویران پڑی ہے اس کوکوئی دیکھنے والا نہیں نداس میں اذان ہوتی ہے نہ نماز ہوتی ہے۔ چنانچے انہوں نے اس بستی والوں ے یوچھا کہ بیکیا قصدے کہ بیمسلمانوں کی بتی ہے اور بیم بحداس طرح غیرا باواور ویران پڑی ہے کوئی اس کود کھنے والانہیں کوئی اذ ان نہیں ،کوئی جماعت نہیں \_ اس كة بادكرنے كے لئے كيا طريقه اختياركيا جائے؟ بستى والوں نے جواب ديا كه اس بستی کے سردار اور رئیس ایک خان صاحب ہیں اور ساری بستی ان کے زیر اثر ہے۔وہ خان صاحب اپنی بری عادتوں میں شراب و کباب، اور یفنے پلانے میں مست ہیں۔ ان کے پاس بازاری قتم کی عورتوں کا آناجانا ہے۔ان کاموں میں مشغول رہتے ہیں اورمسجداورنماز کی طرف ان کوتو جزئیں ہے اگروہ خان صاحب مسجد کی ظرف آنے لگیں ادران کا دھیان مسجد کی طرف ہوجائے تو پھر بیمسجد آباد ہوجائے گی اوربستی کےسب لوگ نمازی بن جائیں گے۔''اَلنَّاسُ عَلی دِینُنُ مُلُو کِھِمْ'' یعن لوگ اپنے مربراہ کے دین پر چلتے ہیں اسکی اتباع کرتے ہیں۔

## بستی کے سب لوگ نمازی بن جائیں گے

مولانا نے پوچھا کہ وہ خان صاحب کہاں رہتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ برابر میں ان کی حویلی ہے۔ چنانچہ وہ مولانا صاحب اپنا سفر تو چھوڑ دیااور اس حویلی کی طرف چل دیے۔ دروازے پر پہنچ تو اندر پیغام بھوایا کہ ایک مسافر آپ سے ملنا
چاہتاہے۔ فان صاحب نے ان کواندر بلوالیا۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت مولانا
نے فرمایا کہ فان صاحب، میں دردمندی کے ساتھ ایک بات کہنے آیا ہوں وہ یہ کہ
آپ کی بستی میں یہ سمجدویران پڑی ہے کوئی نماز پڑھنے کے لئے نہیں آتا۔ چونکہ آپ
اس بستی کے سردار ہیں۔ اس لئے اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر آتی ہے۔ اگر آپ
نماز کے لئے آجایا کریں مجتو پوری بستی کے لوگ نمازی بن جا کیں گے اور سب کی
نماز دل کا ثواب آپ کو طے گا۔ ان مولانا صاحب کے دل میں تو آگ بھری ہوئی
میں منہ جر نہیں جا سکتا

چٹانچہ خان صاحب کے دل پران کی بات کا اثر ہوا اور انہوں نے کہا مولا ٹا!

بات تو آپٹھیک کہدرہ ہیں کہ نماز پڑھنی چاہے گرمیرے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ

میں نماز کے لئے معجد نہیں جاسکتا۔ مولا ٹانے پوچھا کیوں؟ خان صاحب نے کہا ایک
وجہ یہ ہے کہ جمھ سے وضوئیں ہوتا، نماز پڑھنے میں جمھاتی دقت نہیں جتی دفت جمھ
وضو کرنے میں ہے ۔ یہ وضو کرنا میرے لئے بڑا مشکل ہے۔ دوسری بات یہ کہ
میرے ساتھ دوعاد تیں لگی ہوئی ہیں۔ ایک چینے پلانے کی عادت اور دوسرے ورتوں
کی عادت کہ یہ آتی ہیں اور گانا بجانا کرتی ہیں۔ یہ عاد تیں میں چھوڑ نہیں سکتا۔ اور ان
عادتوں کے چھوڑے بغیر مجد میں جانے پردل آبادہ نہیں ہوتا کہ ایک طرف تو ہے کہ تیں۔ کا مادہ نہیں ہوتا کہ ایک طرف تو ہے کہ کررہا ہے اور دوسری طرف معجد میں جارہا ہے۔

## آپ مسجد چلے جایا کریں

مولاناصاحب نے فرمایا کہ خان صاحب! آپ نے دوبا تیں کہیں۔ میں اللہ کے بھروے پرآپ ہے دوبا قبل کہیں۔ میں اللہ خیروے پرآپ ہے دوبا قبل کہتا ہوں۔ ایک بیر کہآپ نے بیرکہا کہ جھے وضو خہیں ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ آپ بغیر وضو کے نماز پڑھنے مجد چلے جایا کریں ۔۔
دومری بیرکہ آپ نے جوفر مایا کہ جھے بید دوعاد تیں نہیں چھوٹیں تو بید دوعاد تیں چھوٹیں یا نہ چھوٹیں اس ہے بحث نہیں، لیکن آپ جھے ہے مجد میں جا کر نماز پڑھنے کا وعدہ کرلیں کہ مجد میں نماز کے لئے چلاجایا کروں گا ۔۔ فان صاحب نے کہا، مولانا صاحب، آپ کیسی بات کرد ہے ہیں۔ بغیر وضو کے نماز پڑھنے بھی چلے جایا کرو۔۔ موادر ساتھ میں نماز پڑھنے بھی چلے جایا کرو۔۔ بیر بیرکہ نے رموادر ساتھ میں نماز پڑھنے بھی چلے جایا کرو۔۔ بیر بیرکہ بیرک کہ ہے دعدہ کرلیا کہ ایجما کریں گے۔ فان صاحب نے دعدہ کرلیا کہ اچھا میں دعدہ کرلیا کہ اچھا میں دعدہ کرلیا کہ ایکھا میں وعدہ کرلیا کہ اچھا میں دعدہ کرلیا کہ ایکھا جیں وعدہ کرلیا کہ ایکھا میں دعدہ کرلیا کہ ایکھا جیں وعدہ کرانا کہ لیا کہ ایکھا جیا ایا کروں گا۔

#### آپ نے بلاوضونماز پڑھنے کا کہدویا

مولانا صاحب خان صاحب سے گفتگو کر کے دالی آئے اور دوبارہ اس مجد میں پہنچ۔ دور کعت نماز کی نیت باندھی، اور سجد سے میں جا کرخوب ہی روئے جب نماز سے فارغ ہوئے تو جو صاحب آپ کے ساتھ تھے انہوں نے پوچھا کہ مولانا، یہ آپ نے عجیب کیا۔ ایک طرف تو آپ نے خان صاحب سے یہ کہد یا کہ بغیر وضو کے نمازیر ھالیا کرو نقباء کرام نے تو یبال تک لکھا ہے کہ بعض اوقات بغیروضو کے

نماز پڑھناانسان کو کفرتک بہنچادیتا ہے۔ اگر آدمی دین سے لاپروائی میں وضوکوچھوڑ دے اور بغیر وضو کے نماز پڑھ ایک کام تو آپ نے دیتا ہے ۔ ایک کام تو آپ نے یہ کیا ۔ دوسرا کام یہ کیا کہ یہاں آکر نماز پڑھی اور خوب روئے گڑڑائے۔ یہ کیا ہے۔ یہ کیا گ

## وضوبیں، بلکھنسل کر کے جا

جواب میں مولا ناصاحب نے فرمایا کہ بھائی بات سے کہ خان صاحب سے بہ کہ تو دیا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کر بلیکن واپس آ کر میں نے دورکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس لئے رویا اور گز گزایا کہ یا اللہ،میرے بس میں تو اتنا ہی تھا کہ میں اس سے یہ کہدویتا تو مجد میں آجایا کر۔اب وضوکرانا آپ کے قبضه گدرت میں ے،اےاللہ آپ اپنی رحت ہے اس کے دل میں ڈال دیجئے \_\_\_ چنانچاس خان صاحب کے ساتھی کہتے ہیں کہ خان صاحب نے بیدوعدہ کرلیا تھا کہ میں کل سے نماز کے لئے معجد میں جایا کروں گا۔ جب پہلی نماز کا وقت آیا تو خیال آیا کہ میں نے تو وعدہ کرلیا ہے لہذا مجھے نماز کیلئے جانا ہے۔ دل میں خیال آیا کہ ضدا کے بندے، آج تو پہلی بارمسجد کی طرف نماز کیلئے جارہا ہے۔مولانا نے اگر جہ تھے کہددیا ہے تو بغیروضو کے نماز پڑھ لیا کرلیکن آج چونکہ پہلی بار جار ہا ہے اس لئے آج وضونہیں بلکے شل کر کے جا۔ بس خیال کے آئے کے بعد شسل کے لئے منسل خانے میں گیا ہنسل کر کے کپڑے تبدیل کئے ،خوشبورگائی اور پھرنماز کے لئے مسجد کی طرف گیا۔اورمسجد میں پہنچ

کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔

## تنخ وقتة نمازي بن كئے

بہرحال وہ سلمان تھا، کلمہ گوتھا اور استے دنوں کے بعد نماز اوا کی تو اس نماز کی برکت ہے، اللہ تعالی نے استے ول بیس شراب نوشی اور طوائف بازی کا جوشوق تھا اس کے خلاف ایک نفرت پیدا کردی ، جب نماز کے بعد گھر واپس آئے تو ان تمام چیزول ہے نفرت ، ہو پکی تھی ، چنا نچے شراب بھی چھوڑ دی اور ان طوائف کا آنا جانا بھی بند کر اوی اور کے بی وقتہ نمازی بن گئے ہے واقعہ اس وجہ سے یاد آیا کہ مولانا صاحب نے اپنی دعا بیس یہ نہو یا تھا کہ بیس اس کو محبوت کے ایک دعا بیس اس کو محبوت کے اس بیا ان اٹھا کہ بیس اس کو محبوت کے اس بی ان اٹھا کہ بیس اس کو محبوت کے اس بیا کا مام ہے ہے اس کا کام نہیس ۔ خفیقت بیس انسان کا کام بیہ کہ اس کا کام نہیس ۔ خفیقت بیس انسان کا کام بیہ کہ اس کی جائے ہی انسان کا کام بیہ کو کیا نہیں اور کو این نیس کی کام نوکیا نہیں اور کو کیا نہیں اور کو کیا نہیں اور کو کیا نہیں دعا نہیں ۔

## اجازت دیئے کے بعدوہ روجھی رہاہے

اب اگر ظاہر پرست شخص جب مید دیکھے گاتو وہ یمی کیے گا کہ دیکھو، مولانا صاحب نے بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی۔ای بات کو حافظ شیرازی منطقے نے فرمایا کہ:

> بئے سجادہ رنگین کن گر پیر مغان محرید کہ سالک بے نبر نبود زراہ درسم منزلھا

ظاہری اعتبار سے بید مت دیکھو کہ وہ وضو کے بغیر نماز پڑھنے کی اجازت دے رہا ہے۔ ارے جواجازت دے رہا ہے وہ اجازت دینے کے بعد مصلی پر جاکر روجی رہا ہے اور گڑگڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگ بھی رہا ہے۔ تم کیا جانو کہ وہ کہاں سے بول رہا ہے۔ البندا تم اس پراعتراض مت کرو ہے بہرحال، عادت اللہ بیہ کہ جب کوئی بندہ ایخ جھے کا کام کرے پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیتے ہیں ہے بہرحال! س حدیث سے نبی کر بھم سائٹ تھے بھر نے بہلاسین تو یہ دیا کہ دعا مانگنا اور حضور مائٹ بیدے کہ دعا کرانا یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن بیدمت بجھنا کہ دعا کرانے کے بعد اب چھٹی ہوگئ بلکے تہیں خوربھی کچھ کام کرنا ہوگا۔

اب چھٹی ہوگئ بلکے تہیں خوربھی کچھ کام کرنا ہوگا۔

## نماز کی کثرت جنت کےحصول کا ذریعہ

اس مدیث سے حضور اقدس منی پیلیج نے دوسراسیق بید دیا کہ جنت حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین طریقہ''سجدوں کی کثرت' ہے اور سخدوں کی کثرت کی طرف اشارہ ہے۔ آپ پانچ وقت کی نماز تو پڑھتے ہی ہیں، بیتو ہر مسلمان پر فرض ہے وہ کثرت میں داخل نہیں۔ لہذا اس سے مراد نوافل کی کثرت ہے۔ یعنی فرض نمازوں کے علاوہ انسان فنل نمازیں بھی کثرت سے پر مھے۔ بعض نوافل وہ ہیں جو حضور اقدس سائن پیلیج کے معمولات میں واخل تھیں مشلا تہجد، ماشراق، چاشت، اوا بین۔ بیسب نوافل ہیں اور ان کو پڑھنا بھی کثرت ہود میں داخل ہیں۔ بیسب نوافل ہیں اور ان کو پڑھنا بھی کثرت ہود میں داخل ہیں۔

# "نوافل"الله کی محبت کاحق ہے

مارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب بیزائیڈ فرمایا کرتے ہے کہ یہ فرائض تواللہ تعالیٰ کی عظمت کاحق ہے بیٹوادا کرنے ہی ہیں۔ اور یہ نوافل اللہ تعالیٰ کی عجت کاحق ہے ۔ اگر کسی سے آپ کاتعلق ہوتو کیا وہ ایسا ہی رحی قشم کاتعلق ہوتا؟ مشلا میاں ہوی کا تعلق ہے۔ اب میال کے ذمے فرض ہے کہ وہ ہوی کا نفقہ ادا کرے۔ یہ نفقہ ادا کر تا اور مہر بھی اور بیوی کا موہ ہوتی کا شفتہ تو ادا کرتا ہے اور مہر بھی اور بیوی کی مہرادا کرنا ہے تا نونی فریف ہے۔ اب اگر کوئی شوہرنفقہ تو ادا کرتا ہے اور مہر بھی پوراا دا کردیا ہے لیکن سیدھے منہ ہے بھی بیوی سے بات نہیں کرتا تو کیا اس نے بیوی سے تعلق کاحق ادا کر دیا؟ ارسے نان نفقہ اور مہر تو تیرے ذمے قانو نا فرض وواجب تھا لیکن اسکے ساتھ ساتھ ہوی کی دلداری اور اسکے دوسرے حقوق کی ادا نیگی بھی اسکے ساتھ تعلق کاحق ادا نہیں ہوگا۔

#### عشاء کے ساتھ تبجدیر طالیا کرو

یا مثلاً ایک باپ ہے اب قانو تا نابالغ بیٹے کا نفقہ اس باپ پرواجب ہے۔
اب وہ بیٹے کواچھا کھانا کھلار ہا ہے ۔ لیکن اس بیٹے کواچھی تعلیم نہیں دلار ہا ہے اسکی اچھی تربیت نہیں کررہا ہے، اس بیٹے کی خوشی کا خیال نہیں رکھتا۔ اس صورت میں قانونی فریعنہ تو اوا ابوگیالیکن آخر بیٹے کی محبت کا بھی تو کچھوتی ہوتا ہے ۔ اس لئے ہمارے مصرت والا فرما یا کرتے سے کہ یہ فرائض اللہ تعالی کی عظمت کا حق ہیں اور نوافل اللہ تعالی کی محبت کا حق ہیں۔ لہذا انسان کوفر ائض کے علاوہ کچھونوافل ادا کرنے کا اہتمام تعالی کی محبت کا حق ہیں۔ لہذا انسان کوفر ائف کے علاوہ کچھونوافل ادا کرنے کا اہتمام

مجی کرنا چاہیے۔ان نوافل میں سب سے بہتر وہ نوافل ہیں جنہیں حضورا قد س سائی اللہ ہے ادا فرما یا کرتے ہے بینی تہجد ، اشراق ، اوا بین اور چاشت \_\_\_ اگر رات کو الله تعالی الشخ کی اور تبجد اوا کرنے کی توفیق عطا فرما دے تو یہ بڑی نعمت ہے۔اگر رات کو الشخ کی بمت نہیں ہوتی تو بزرگوں نے فرما یا کہ عشاء کی نماز کے بعد سنتوں اور وتروں کے درمیان چار رکعت نفل بہ نیت تہجد پڑھ لیا کرے۔ اور یہ دعا کر لے کہ یا اللہ ، مجھے معلوم نہیں کہ اس وقت المخنے کی ہمت ہو یا نہ ہواس لئے اس وقت تہجد کی نیت سے یہ چار رکعت نفل پڑھ رہا ہوں۔ آپ اسے قبول فرمایس۔ تو پھر انشاء الله الله تعالی اس شخص کر تہجد کی برکات سے محروم نہیں فرما کیں گے۔

تھوڑی ویر کے لئے ہستر پر بیٹھ جاؤ دوسراطریقہ عیم الامت بیٹی نے بیان فرمایا ہے۔فرمایا کہ اگر کسی کو تبجد کے وقت اٹھ نہیں جاتا اور ہمت نہیں ہوتی تو وہ ایک کام کرلیا کرے۔ وہ یہ کہ جب بھی رات کو آئکھ کھلے تو اس وقت تھوڑی دیر کے لئے بستر ہی پر بیٹھ جائے اور اس نیت سے بیٹھ جائے کہ حدیث شریف ہیں آتا ہے کہ جب رات کا ایک تہائی حصر گزرجاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں ونیا والوں پر نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی پیارتا ہے کہ ' ہے کوئی مغفرت ما نگنے والا کہ ہیں اسکی مغفرت کروں؟ ہے کوئی رزق ما نگنے والا کہ ہیں اس کورزق دوں؟ ہے کوئی جتلائے مصیبت کہ ہیں اسکوعافیت دوں؟''

(محارىشريف,كتابالتهجد,بابالدعاو الصلاقص أحر الليل:حديث نمبر:١١٣٥)

ہےا علان ساری رات ہوتا رہتا ہے بیبال تک کہ فیجر طلوع ہوجاتی ہے ۔۔ لبندا
اس وقت دل میں یہ سوچو کہ اللہ تعالٰی کا منادی پکار رہا ہے مغفرت ما تگئے کیلئے، رزق
ما تگئے کیلئے، عافیت ما تگئے کیلئے۔ اور میں پڑا سوتار ہوں، یہ میرے لئے مناسب نہیں
اس لئے تھوڑی ویر بستر ہی پر بیٹے جائے اور کہے: یااللہ میری مغفرت فرماد یجئے، یااللہ مجھے رزق عطافر ماد یجئے۔ یہ اس میں تھوڑا سا میں تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں کہ یہ بھی کہد دے کہ یااللہ، مجھے ہے تہجد کے وقت اٹھانہیں جاتا، آپ جمھے رات کو ایشنے کی تو فیق دے دیجئے ۔ یہ دعا کر کے پھر سوجائے۔ یہ کل روزانہ کرکے دیکھو، یہ کمل اور یہ دعا تہمیں بستر پر بیٹے رہے نہیں دے گی، انشاء اللہ۔ بلکہ حمیری اٹھا کر تیموڑے گی، انشاء اللہ۔ بلکہ حمیری اٹھا کر تیموڑے گی، انشاء اللہ۔ بلکہ

## اشراق كى فضيلت

اوراشراق، لین طلوع آفاب کے بعد دور کعتیں اداکرنا۔ مدیث شریف میں حضورا قدس مال النظامی نے فرما یا کہ جوشخص فجرکی نماز کے بعد اپنی نماز کی جگہ پر جیٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے اور پھر طلوع آفاب کے بعد دور کعت اشراق کی نیت سے پڑھے تو اس کوایک جج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا اور پھر فرما یا، 'قامیّة بیت سے پڑھے تین مرتب فرما یا کھل جج وعمرے کا جواب ملے گا واب ملے گا۔ تی فضیلت اشراق کی نماز کی بیان فرمائی۔ گا کھل جج وعمرے کا ثواب ملے گا۔ اتن فضیلت اشراق کی نماز کی بیان فرمائی۔

(ترمذى شريف، ابواب ماجاء في سجو دالقر أن حديث نمبو: ٥٨٦)

## چاشت اوراوابین کے نوافل

''چاشت''جس کو''ملاۃ الفحیٰ'' بھی کہتے ہیں کہ جب سورج ذرا بلند ہوجائے تو زوال سے پہلے پہلے چار رکعت نفل چاشت کی نیت سے پڑھے۔

''اوا بین'' یہ مغرب کے بعد کی چھ رکعت نفل ہیں \_ دوسنت مغرب کی ہوتی ہیں اور کعت مغرب کی ہوتی ہیں اس معرب کی ہوتی ہیں اس چار کعت نفل کا اوراضا فہ کر لے ۔ بیسب ملا کر چھ رکعتیں ہوجا نمیں گی۔ اگر دوسنت کے علاوہ چھ رکعت نفل پڑھے تو بہت اچھا ہے لیکن اگر ان دوسنتوں کو شامل کر کے چھ رکعت ادا کر لے تو بھی اوا بین ادا ہوجاتی ہے \_ بہر حال ان چار نوافل کا اہتمام کرے ۔ تبجد ، اشرات ، چاشت ، اوا بین ۔

صلاة الحاجة كذر بعه الله كي طرف

اور جب کوئی حاجت پیش آئے یا جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو ہتو اللہ تعالیٰ کی طرف ملاۃ الحاجۃ کے ذریعہ رجوع کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس میں تقدیم کوئی پریشانی پیش آئی۔ آپ فور اَ جلدی ہے نماز کی طرف رجوع فرماتے۔ چنانچے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

"كَانَ إِذَا حَزَيَهُ آمُرُّ فَزَعَ إِلَى الصَّلَاقِ"
"كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَيَهُ آمُرُّ صَلَّى "
(شعب الايمان للبيه في رقم ٢٩١٢)
(كتاب الصلاة ، باب في تحسين الصلاة و الاكتار منها)
(ابوداؤد ، كتاب الصلاة ، باب وقت قيام النبي من الليل : حديث نمبر : ١٣١٩)

لیعنی جب مجی حضورا قدس مان ایسی است کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا تو آپ نماز کی طرف رجوع فر ماتے۔ بہر حال ، یہ جوفر مایا کہ کثرت سے سجدے کرد۔ اس سے سراد فوافل کی کثرت ہے۔

سجده كرواور بمارے قريب آجاؤ

یادر کھئے ، سجد ہے نے یادہ لذیذ عبادت کوئی اور نہیں ، صدیث شریف میں

آتا ہے کہ بندہ سجد ہے کی حالت میں جتنا اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے اور کی حالت
میں اثنا قریب نہیں ہوتا \_\_\_\_ سورۃ اقراء جس آیت پرختم ہورہی ہے اس میں کتنا
اچھا جملہ ارشاد فر ما یا۔ وہ آیت سجدہ ہے ، میں اس کی تلاوت کروں گا توسب پرسجدہ
واجب ہوجائے گا۔ آپ حضرات بعد میں وہ سجدہ ادا کر لیجے گا۔ آخری آیت میں
اللہ تعالیٰ نے فرما یا:

#### وَاشْجُلُاوُاقْأَرِبُ

(سورةالعلق: ١٩)

یعن سجدہ کردادر ہمارے پاس آجا و، ہمارے قریب آجا ؤ معلوم ہوا کہ سجدہ ایک چیز ہے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اس کے پاس جاتا ہے تو اس کا راستہ سجدہ ہے ۔ سجدہ کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب حاصل نہیں ہوسکتا۔ اس لئے سجدہ کو معمولی چیزمت سجھنا۔

بیایک سجده جھے توگراں سجھتا ہے

جس وقت انسان کی بیشانی الله تعالی کی چوکھٹ پرنکتی ہے تو ساری کا نات

اس وقت اس پیشانی کے نیچ ہوتی ہے۔ بی سجدہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر ہور ہاہے۔ کی فور ہاہے کہ:

تھی کا آتتال اوٹما ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اوٹما ہی رہے گا

یعنی اگر تو اس چوکھٹ پرسر جھ کانے گاتو وہ سراونچا ہی رہے گا۔وہ کی ہے نیچ نہیں رہےگا۔علامہا قبال کہتے ہیں:

> یہ ایک مجدو جے تو گرال مجھتا ہے ہزار مجدول سے دیتا ہے آد فی کو نجات

توجب آدمی الله تعالی کی چوکھٹ پرسر جھکادیتا ہے تو ساری کا کنات اس پیشانی کے یعیج ہوتی ہے۔

سجدے کی حالت میں بیدعا تھیں مانگو

ای وجہ سے سجدہ کی حالت میں دعا کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اس میں بڑا ملف آتا ہے۔ اس میں بڑا لطف آتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالی کے قریب ہے۔ اللہ تعالی کی چوکھٹ پر سرر کھا ہوا ہے اور اس وقت وہ اللہ تعالی سے ما تک رہا ہے ۔ البتہ فرائف میں سجدہ کی حالت میں اچھا یہ ہے کہ صرف ''سُبُحَانَ دَبِّی الْاَعْلی'' پڑھے۔ اگر چہ فرائض کے سجدوں میں اجھا یہ ہے کہ صرف ''سُبُحَانَ دَبِی اللّهُ عَلی '' پڑھے۔ اگر چہ فرائض کے سجدوں میں مین علی دعا کرنا جا تر ہے۔ البتہ نبی کریم مین ایک کے سنت یہ ہے کہ صرف ''سُبُحَانَ دَبِی اللّهُ عَلی '' پراکھا کیا کرتے تھے۔

(ابو داؤد، كتاب الصلاة بالمايقول الرجل في ركوعه وسجوده محديث نمبر: ٨٤٣)

ليكن نفلول كي تجدول على ، تبجد ، اشراق ، چاشت ، اوايين على بلك سنت مؤكده كي سجدول على بحى قرآنى وعائي يامسنون وعائي جومناجات مقبول وغيره عن لكسى مونى بين وه وعاكر كتة بين شائل عبد عين "رَبَّتَا التّنافي اللّهُ نُيّا حَسَنَةً وَّفِي الْالْحِرَةِ حَسَنَةً وَ قِعَاعَنَابَ النّادِ " برّ ستا رب يا سجد على "رَبِّ الْخِورَةِ حَسَنَةً وَ قِعَاعَنَابَ النّادِ " برّ ستا رب يا سجد على "رَبِّ الْخِورَةِ حَسَنَةً وَ قِعَاعَنَابَ النّادِ " برّ ستا رب يا سجد على "رَبِّ الْخُورُ وَازُكُمْ وَانْتَ خَيْرُ الرَّاحِينَ " برّ ستا رب يا الله تعالى سے مدايت مائلًا الله في وَسَدِينَ وَسَدِينَ فَن " برّ ستا رب يا الله تعالى سے مدايت مائلًا رب ادر كُونُ " اللّهُ هُمَ الْهُ اِنْ وَسَدِينَ وَسَدِينَ فَن " برّ ستا رب يا الله تعالى سے مدايت مائلًا رب ادر كُونُ " اللّهُ هُمَّ الْهُ اللّهُ اللّهُ وَسَدِينَ وَسَدِينَ فَن " برّ ستا رب يا الله تعالى سے مدايت مائلًا الله الله الله الله من وسَدِينَ وسَدِينَ وَسَدِينَ فَن اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَسَدِينَ وَسَدِينَ فَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَسَدِينَ وَسَدَيْنَ وَسَدِينَ وَسَدُونَ وَالْمُ اللّهُ وَسَدِينَ وَسَدِينَ وَسَدِينَ وَسَدُينَ وَسَدِينَ وَسَدَيْنَ وَسَدِينَ وَسَدُونَ وَسَدُينَ وَسَدُونَ وَسَدُونَ وَسَدُونَ وَسَدُونَ وَسَدُونَ وَسَدُونَ وَسَدِينَ وَسَدَيْنَ وَسَدِينَ وَسَدِينَ وَسَدُونَ وَسَدُونَ وَسَدُونَ وَسَدُونَ وَسَدُونَ وَسَدُونَ وَسَدَيْنَ وَسَدُونَ وَد

#### خواب کے بیان کے وقت دعا

صدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحافی حضور اقدی مرافظ ہی خدمت میں تشریف لاے اور آکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ سی تشریف ارات کو میں نے ایک عجیب خواب میان خواب میان حواب دیکھا، حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی شخص آپ کے سامنے خواب میان کرتا تو آپ خواب سننے سے پہلے یہ دعا کیا کرتے شے کہ:

"خَيْرًا تَلَقَّاهُ وَشَرًّا تَوَقَّاهُ خَيْرُلَنَا وَشَرُّ لِأَعْلَالِنَا"

(كرز لاعمال كتاب بالمعيشة والأداب حديث نمبر : ٣١٣ م ١ ٣)

ہر ہر موقع کے لئے حضورا قدس مان نیکی اور عالمی سکھا گئے۔ تو خواب کے بیان کرنے کے موقع پر آپ اس شخص کیلئے بید عاکرتے کہ: القد کرے کداس خواب کے بیتیج میں متہبیں خیر ملے اور تم شرسے بچو، اور جوخواب تم بیان کرنا چاہتے ہودہ ہمارے لئے خیر ہو۔ اور ہمارے وشمنول کے لئے برا ہوں بیدعا کرنا حضورا قدس مانی تنایک کی سنت تھی۔

#### ايك صحابي كاعجيب خواب

بہرطال، ایک محالی نے آکر عرض کیا کہ یارسول اللہ من اللہ من نے ایک عجیب خواب و یکھا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا خواب و یکھا؟ ان محالی نے عرض کیا، یا رسول اللہ من شاہ اللہ من شاہ اواقر آن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں، تلاوت کرتے سجدہ کی آیت تلاوت کی اور تلاوت کرتے کرتے سجدہ کی آیت تلاوت کی اور پھر سجدہ کی آیت تلاوت کی اور پھر سجدہ کیا۔ میرے سائے ایک درخت تھا وہ درخت اپنی جگہ سے چلا اور تھوڑا سا آگے چل کروہ بھی سجدے میں گر گیا۔ اور اس درخت میں سے سجدے کی حالت میں ہے آگئی۔ میں سے سجدے کی حالت میں ہے آواز آرہی ہے:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرُ لِي عِنْدَكَ بِهَا أَجُرًا اللّٰهُمَّ احطط عَنِي بِهَا وِزُرًا. وَاكْتُبُ لِي بِهَا آجُرًا وَاجْعَلُهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا.

(ابن ماجه كتاب اقامه الصلاة و السنه فيها باب سحو دالقر أن حديث نمبر : ١٠٥٣)

ایک دوسری روایت میں بیالفاظ آتے ہیں:

سَجَكَاوَجُهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ فَقَدَّرَةُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَةً.

(ابوداژد، کتاب الصلاة باب مايڤول اذاسحد، حديث ممر: ١٣١٣)

لین میراچره مجده ریز ہے اس ذات کے آگے جس نے اس چرے کو پیدا کیا اور جس نے اس کو بنایا۔ اور جس نے اس کے آنکھ اور کان بنائے۔

ان کلمات کی آواز در دنت میں ہے آری ہے۔ آنحضرت من المالیم نے میں

خواب سنا\_ لیکن روایت میں اس کی تعبیر کے بارے میں کوئی بات منقول نہیں کہ اسکی تعبیر کے بارے میں کوئی بات منقول نہیں کہ اسکی تعبیر بتائی یا نہیں بتائی۔

#### ورخت كالفاظ ت حضور من وعاكر رب تفي

لیکن جو صحافی مجلس میں بیٹے یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک صحافی نے آ کریہ خواب بیان کیا ، آپ نے وہ خواب سنا۔ وہ بیان فر ماتے ہیں کہ اسکے دن میں نے دیکھا کہ مرکار دوعالم مل شیر ہے جدے میں پڑے ہوئے ہیں اور وہی الفاظ سجدے میں ادا فر ما رہے ہیں جواس محف نے درخت کے الفاظ بیان کئے تھے کہ:

اَللهُمَّ اغْفِرْ لِي عِنْدَاكَ بِهَا آجُرًا اللهُمَّ احطط عَنِي بِهَا وِزُرًا اللهُمَّ احطط عَنِي بِهَا وِزُرًا ا

لیعنی اے اللہ بیل جو یہ سجدہ کررہاہوں ، اس کے ذریعہ آپ میرے گناہ کو معاف فرماد یجئے ۔ اوراے اللہ اس معاف فرماد یجئے ۔ اوراے اللہ اس سجدہ کومیرے لئے اجراکھ دیجئے ۔ اوراے اللہ اس سجدہ کومیرے لئے اپنے پاس ذخیرہ بناد یجئے میالفاظ درخت سے سنتے بیس آئے تھے لیکن جس نے خواب دیکھا تھا اورخواب میں میالفاظ درخت سے سنتے بیس آئے تھے لیکن چونکہ دعا کے میالفاظ بہت اچھے تھے۔ اس لئے نی کریم من نظامین ہے وہ دعا خوداختیار فرمالی اور سجدے کے اندرخود یہ دعا پڑھنی شروع کردی۔

د دسروں کے الفاظ کواپنی دعاؤں میں شامل کرلو

اب سر کار دوعالم ملی بیام سے زیادہ اچھی دعا کون مائے گاء و نیا اور آخرت کی

ساری حاجتیں اور ساری ضرور تیں جتی ہو کتی ہیں وہ سب حضور اقد س مان اللہ کی ماری حاجتیں اور ساری ضرور تیں جتی ہو کتی ہیں وہ سب حضور اقد س مان اللہ کہ کہ اور سے دعا کا کوئی جملہ سنا اور جو آپ کو اچھالگا ،اس کو بھی آپ نے اپنی دعا دُس کے اندر اختیار کرلیا معلوم ہوا کہ جب کس سے کوئی دعا سنو کہ وہ اس طرح دعا کر رہائے تو تم بھی اس دعا کو سی کھو ہم میں انہی الفاظ سے دعا کرنے کی کوشش کرو۔

#### عجيب وغريب دعا

اورحضورا قدى سۇنىڭ كى ئىلى ئىب غرىب دعامىقول بى فرمايا: ائىما عَبْدٍ او اَمَةٍ مِنْ اَهْلِ الْدَرِّ وَالْبَحْرِ تَقَبَّلْتَ دَعُوتَهُ وَاسْتَجَبْتَ دُعَا نَهُ اَنْ تُشْرِكْنَا فِي صَالِح مَا يَدُعُونَكَ فِيْهِ وَ اَنْ تُشْرِكَهُمُ فِي صَالِح مَا نَدُعُوكَ فِيْهِ

(كنز العمال كتاب الاذكار ادعية بعد الصلاق حديث نمبر : ٣٩٤٣)

اے اللہ اختیکی اور تری پرجس اللہ کے کسی بندے نے یابندی نے جوکوئی وعا بھی کی ہو
اور اس دعا میں کوئی بھلائی ما تکی ہواور آپ نے اس کی اس دعا کو قبول فر مالیا ہو۔اے
اللہ وہ بھل نی جھے بھی عطا فر ماد یجئے اور اس دعا میں مجھے شریک کر لیجئے \_\_ اور جو دعا
مجھے کرنے کی توفیق ہو۔ اے اللہ میری اس دعا میں ان بندوں کو بھی شامل فر مالیجئے \_\_
بہر حال کوئی حاجت اور کوئی ضرورت الی نہیں جو حضور اقدس میں ہے تی جھوڑ دی
ہو۔اس کے باوجود بیدعا بھی فر مار ہے ہیں۔

#### سجدے کی حالت میں دعا کرنا

بہرحال، یہ سورۃ اقراء میں بہت خوبصورت جملہ ہے کہ ' وَالشَّجُلُ وَاقْتَدِبُ
''سجدہ کرواور ہمارے قریب آجاؤ \_ بندے کو الله تعالی کی طرف ہے اس ہے
زیادہ اچھی دعوت اور کیا ہو گئی ہے کہ آؤ قریب آجاؤ۔ نیز سجدے کے علاوہ بیٹھ کر بھی
دعا ما نگنے کا دل چاہے تو بیٹھ کر دعا کر لواور ٹماز کے سجدے کے علاوہ و لیے خالی سجدہ
کر کے دعا ما نگنا ہوتو اس میں دعا کر لواور اس میں اردو میں دعا کر سختے ہیں \_ البتہ ہر
ثماز کے بعد سجدہ میں جاکر دعا کرنے کی عادت بنانا ورست نہیں کیونکہ حضور اقد س

#### اس حدیث سے دوسبق ملے

بہرحال، اس حدیث میں حضورا قدس سانتھ اینے نے ان صحابی سے فرمادیا کہ اگرتم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہومیری صحبت اور میری رفاقت حاصل کرنا چاہتے ہوتیوں سرحال اس حدیث سے دوسین حاصل ہوئے ، ایک بید کد دعابر ٹی اچھی چیز ہے گئین دعاائی وقت کارآ مدہوتی ہے جب ماصل ہوئے ، ایک بید کد دعابر ٹی اچھی چیز ہے گئین دعاائی وقت کارآ مدہوتی ہے جب آ دی اپنارخ سیدھا کر کے قدم بھی آ کے بڑھائے سے دوسری بات بید کہ کثرت سے ود بیداللہ تعالی کے قرب کا ذریعہ ہے۔ ای سے اللہ تعالی جنت عطا فرمائے ہیں، سرکار دو عالم من اللہ تی فرمایا کہ میری رفاقت جنت میں اس کے ذریعہ نصیب سرکار دو عالم من نے اللہ تعالی اپنی رحمت ہے ہم سب کوعطافر مادے۔ آ مین ۔

## آپ سب حضرات سجده تلاوت کرلیں

اور چونکہ میں نے آئ کے بیان ٹی آیت مجدہ تلاوت کی ہے۔ اگر چہ ہار ہار تلاوت کی ہے، لیکن ایک مجدہ واجب ہوگیا ہے کیونکہ ایک آیت بار بار ایک ہی مجلس میں تلاوت کی جائے تو ایک ہی مجدہ واجب ہوتا ہے۔ اس لئے آپ حضرات ایک محبدہ تلاوت اداکر لیجئے گا۔

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَنْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَبِينَ







بشيراللوالق محلن الترجيس

# وظيم نعتنين

# اوران کی طرف سے غفلت

الْحَمُلُ بِلهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِيْرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ فَانُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ فَإِللهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّغْتِ اعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانُ يَّهُدِهِ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَدُانَ سَيِّدَ نَا وَسَنَدَنَا وَسَنَدَنَا وَسَنَدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلاتًا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَعَلى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالِيهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ!

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ التَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعُمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيُهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ، وَالْفَرَاغُ،

(صحيح بخارى كتاب الرقاق باب ماجاء في الصحة والفراغ حديث ١٣١٢) (رياض الصالحين باب في المجاهدة حديث نمبر ٩٤)

حدیث کا ترجمه

يد حضور اقدس سأنظيم كريان كرده عيب كلمات بي جولوح دل پرنقش

#### صحت کی طرف ہے دھو کہ

وہ دولتنیں یہ ہیں ایک صحت کی نعمت، اور ایک قراغت کی نعمت۔ ''صحت'' ایس نعمت کے دھوت' ایس نعمت کے دھوت کی نعمت کے دھوت کے میں پڑار ہتا ہے کہ میں صحت مند ہوں۔ یہ فلال کام اگر آج نہیں کیا تو کل کرلیں گے۔ کل نہیں تو پرسوں کر لیس گے۔ کل نہیں تو پرسوں کر لیس گے۔ اس طرح کام کو انسان لیس گے۔ پرسوں نہیں تو اس سے ایکلے دن کرلیں گے ۔ اس طرح کام کو انسان مثلا تا رہتا ہے کہ ایک توصحت مند ہیں۔ اس شخص کو بید خیال نہیں آتا کہ صحت کی بید دولت کسی وقت بھی چھن سکتی ہے۔ اپنی آٹھوں سے وہ و دیکھا ہے کہ ایک اچھا خاصات ندرست انسان تھا اس کوکوئی بیاری لگ گئی اور پھر ایسا ایستر پر پڑا کہ پھر بستر سے خاصات ندرست انسان تھا اس کوکوئی بیاری لگ گئی اور پھر ایسا ایستر پر پڑا کہ پھر بستر سے خاصات ندرست انسان تھا اس کوکوئی بیاری لگ گئی اور پھر ایسا ایستر پر پڑا کہ پھر بستر سے خاصات ندرست انسان تھا اس کوکوئی بیاری لگ گئی اور پھر ایسا بستر پر پڑا کہ پھر بستر سے خاصات ندرست انسان تھا اس کوکوئی بیاری لگ گئی اور پھر ایسا بستر پر پڑا کہ پھر بستر سے خاصات ندرست انسان تھا اس کوکوئی بیاری لگ گئی اور پھر ایسا بستر پر پڑا کہ پھر بستر سے خاصات ندرست انسان تھا اس کوکوئی بیاری لگ گئی اور پھر ایسا بستر پر پڑا کہ پھر بستر سے شاخصات ندائی سکتا

#### آج میرے اندرطانت ہے

آج عمل کرنے کی طافت ہے ، طاعت بجالانے کی بھی اور عبادت انجام

ابهى توآ نكھيں كھول ديتا ہوں

ہمارے حفزت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سروایک شعر بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے کہ:

> ا بھی تو ان کی آہٹ پر آنھیں کھول دیتا ہول وہ کیرا دقت ہو گا جب نہ ہو گا یہ بھی امکان میں

حضرت والا کی عمر ای ۸۰ سال ہو چکی تھی۔ بیاری اور کمزوری بھی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں رات کو تبجد کے لئے اٹھٹا تو بعض اوقات کسل اورسستی ہوتی۔ اور بیاری کا احساس ہوتا، بڑھا نے کا احساس ہوتا، دل میں خیال آتا کہ تبجد کی نماز کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، چلوآج چھوڑ دو لیکن میں بیسوچتا کہ ابھی تو تیرے اندراتی طاقت
ہے کہ تو چل کر مصلے تک جاسکتا ہے۔ خداجانے کل اتی بھی طاقت رہے یا ندرہے کل کو
مصلے تک بھی جاسکے یا نہ جاسکے اس لئے ابھی تو تیرے اندراتی طاقت ہے۔ لہندااس
طاقت کو نیم سے مجھوا در مصلے پر چلے جاؤ۔ اس لئے بکٹر سے بیٹھر پڑھا کرتے۔
ابھی تو ان کی آہٹ پر آنگیس کھول دیتا ہوں
و و کیما دقت ہوگا جب نہ ہوگا یہ بھی امکان میں

" آہٹ " ہے مراددل میں نیک کام کرنے کا خیال۔ اس خیال کے آنے پر آنکھیں تو
کھول رہا ہوں۔ اس کی طرف دھیان دے رہا ہوں۔ ایسا وقت بھی آنے والا ہے
جب میرے اندر آکلے کھولنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی۔ ابھی تو یہ نعت ملی ہوئی ہے۔ اس
سے فائدہ اٹھا کراس سے کام لے لول۔

### جوطاعت ہوسکے اس کوکر گزرو

یمی چیز ہے جو ہزرگوں کی صحبت سے حاصل کی جاتی ہے۔ وہ سے کہ بیا حساس اور خیال اور داعیہ دل بیس بیدا ہوجائے۔ سرکار دوعالم من شیر ہے اس حدیث میں بیل اور خیال اور داعیہ دل بیس بیدا ہوجائے۔ سرکار دوعالم من شیر ہے اس حدیث میں بیل فرار ہے ہیں کہ بیصحت کی نعمت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ بین تعمت کی گارٹی لے کر آیا ہو۔ ہے۔ دنیا بیس کوئی شخص بھی ایسانہیں ہے جو ابدالآباد تک کی گارٹی لے کر آیا ہو۔ اس لئے ارے کل حک کی گارٹی بھی کوئی لے کر نہیں آیا۔ خدا جانے کل کیا ہوجائے۔ اس لئے صحت کی نعمت ملی ہوئی ہے۔ اس کوضیح مصرف پر خرچ کرنے کی کوشش کرو۔ جو عبد دور جو طاعت اس صحت کی حالت میں کر کے جواس کو ٹلا و نہیں بلکہ کر گزرو۔

## فرصت كى نعمت

دوسری نعمت جس سے انسان دھو کے بیس پڑا ہوا ہے۔ وہ ہے'' فراغت'' کی نعمت ہاں دقت فرصت ہے۔ آپ نعمت ہاں دقت فرصت ہے۔ آپ نیم منٹ کی فرصت ہے۔ آپ نے سوچا کہ یہ پانچ منٹ کی فرصت تو ٹاکائی ہے، جب زیادہ کمی فرصت طح گاتب یہ کام کریں گے سال کے بارے میں فرمایا کہ یہ شیطان کا دھو کہ ہے۔ ارے آئ تو تہمیں یہ فرصت ملی ہوئی ہے۔ فعدا جانے کل کو یہ فرصت حاصل ہویا نہ ہو۔ کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہوجائے۔ کل کوکوئی مشکل پیش ندآ جائے۔ جس کی وجہ سے کل کو یہ فراغت میسر کھڑا نہ ہوجائ کو یہ فراغت میسر نے اس لئے اس وقت جتنی فراغت میسر ہے اس کو کسی نہ کسی کام میں لگا دو۔ اور اس فراغت کو اللہ کے داستے پر چلنے میں صرف کر دو۔

بعد میں اس کی قدر معلوم ہوگی

اگر ہم''صحت''،''فراغت''اور''وقت' کی قیت پیچان کیں۔اور ان کو سی مصرف پرصرف کر لیس۔پیچان کیس۔اور ان کو سیح مصرف پرصرف کر لیس۔پیچا دیکھو کیا ہے کیا انقلاب آجائے گا۔ چنا نچہ جوالقد تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ تو فیق عطافر ماتے ہیں۔وہ اپنے وقت کے ایک ایک لیے کی قدر کرتے ہیں کہ پیلی دوباوہ لوٹ کرآنے والانہیں۔آج تمہاری نظر میں ان کھات کی کوئی قدر نہیں۔اس لئے بیٹھ کر گپ شپ کرنے میں کئی گھنٹے گزار

ویے کیکن ایک وفت آنے والا ہے جب ان کی قدر معلوم ہوگی۔

اس وقت ایک ایک منٹ قیمتی معلوم ہوتا ہے

اس کی مثال یوں جھے جسے کہ اگر آپ کا کوئی عزیز جہازیاریل ہے آرہا ہے

اورآپ اس کو لینے کے لئے ایئر پورٹ پہنچ گئے اور وہاں کھڑے ہوگر اس آنے والے مہمان کا انتظار کرنے گئے۔ اس وقت وہ انتظار کی گھڑیاں کتی کمی معلوم ہوتی ہیں۔ یا آپ جہاز پرسنر کرنے والے ہیں اور وہ جہاز لیٹ ہوگیا، اور اب آپ انتظار کر رہے کہ کہ کب یہ جہاز روانہ ہوگا۔ اس وقت ایک ایک منٹ بہت بھاری معلوم ہوتا ہے یا آپ کو ایئر پورٹ چینچے ہیں تاخیر ہوگئی اور آپ کو بیاندیشہ ہے کہ اگر میں نے اور تاخیر کی تو جہاز چھوٹ جائے گا۔ اس وقت ایک ایک کمید بڑا قیمتی معلوم ہوتا ہے۔

### موت ایک لمحہ کے لئے مؤخرنہیں ہوگی

ای طرح ہم اس وقت ان اوقات کی قدر نہیں پہچان رہے ہیں لیکن جب آخری وقت آئے گا۔ اور موت کا منظر سائے آ نیگا اور عالم بالا کے مناظر سائے آ کی اگر جھے تھوڑا ساوقت اور ٹل جا تا اور ایک مرجبہ ''شبخان کی اگر جھے تھوڑا ساوقت اور ٹل جا تا اور ایک مرجبہ ''شبخان الله '' کہدلیتا تو میرے تامدا عمال میں کتنا اضافہ ہوجا تا، اس وقت ان کمات کی قدر معلوم ہوگی۔ قرآن کریم میں ہے کہ یہ انسان صحت کے معالمے میں اور وقت کے معالمے میں دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ جب آخرت میں پنچ گا تو اللہ تعالی سے کہ گا:
معالمے میں دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ جب آخرت میں پنچ گا تو اللہ تعالی سے کہ گا:
لَوْلِا آخَہُ تَنِی آئی آجیل قریاب 'فاَحَدُ قَالَ مُن قِن الصَّلِحِیْن.

(سورةالمنافقون:١٠)

یااللہ: مجھے دوبارہ دنیا میں جانے کی تھوڑی میں مہلت اور دیجئے۔اور پھر دوبارہ دنیا میں جا کراتنے صدقے کروں گا ادرائے نیک کام کروں گا کہ میں نیک صالح انسان بن جا کرائے اس کے جواب میں اے کہا جائے گا:

#### وَلَنْ يُؤَخِّرُ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَأَءً أَجَلُهَا "

(سورة المنافقون: ١١)

کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جس انسان کے لئے جو وقت کھودیا گیاہے اس سے ایک لیے جو وقت کھودیا گیاہے اس سے ایک لیے بھی آئے گیا۔ کی حسرت کرے، کیونکہ اس وقت کی حسرت کرے، کیونکہ اس وقت کی حسرت کوئی کا منہیں آئے گی۔

ہم مہلت دے چکے

بلكاس وقت توانسان سے كہاجائے گا۔:

أُولَمْ نُعَيِّرُ كُمْ مَّايَتَكَ كُوْفِيُهِ مَنْ تَكَ كُوّوَجَاءً كُمُ النَّذِيثِ ا (سورة فاطر: ٣٤)

یعنی ہم جہیں دنیا میں بہت مہلت دے چکے ہم نے جہیں اتی عمر دی تھی کہ اگرتم اس میں نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل کر سکتے ہتے۔ تمہارے پاس کتنے ، درانے والے بھی آئے تھے، تمہارے پاس انبیاء بیسیج ، تمہارے پاس رسول بیسیج ، تمہارے پاس کتا بیسی بھیجا وروہ جہیں تمہارے پاس کتا بیس بھیجا وروہ جہیں تمہارے پاس کتا بیس بھیجا وروہ جہیں ہمارا پیغام بار بار بار بہنچاتے رہے ، اور بار بار دراتے رہے ، بار بار بلاتے رہے لیکن تم نے ان کی قدر نہیں کی۔ اس وقت نے ان کی قدر نہیں کی۔ اس وقت ایک ایک کی کی در معلوم ہوگی۔

ايك لمحه مين تم جنت مين پنتي سكتے ہو

کے اوقات کی قدر پہچانو۔اگرانسان چاہتوایک لمحد میں جہنم کے ساتویں طبقے سے نکل کر جنت الفردوس میں پہنچ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لئے کدایک شخص جو بڑا گناہ گارہے، یا بڑا کافرہے ۔ فسق وفجو رمیں مبتلا ہے لیکن اس شخص نے صدق دل سے ایک لمحد میں یہ کہدویا۔

### ٱسۡتَغۡفِرُ اللّهَ رَبِّي مِن كُلِّ ذَنبٍ وَّ ٱتُوْبُ اِلَّيْهِ

اور کلمہ طیب پڑھ لیا اور اپنے سارے اگلے پچھلے گنا ہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی ما نگ لی آوا کیے لیحہ کے اندروہ شخص جنت الفردوں میں پہنچ گیا۔ اگر ایک لیحہ پہلے اور ان کلمات کو ادا کرنے سے پہلے مرجاتا تو سیدھا جہنم ہیں جاتا۔ اور اگر ایک لیحہ کے بعد مراتو سیدھا جنت ہیں جائے گا۔ اس ایک لیحہ نے کا یا بلٹ دی۔ لہذا یہ ایک لیحہ بھی بڑا فیمتی سیدھا جنت ہیں جائے گا۔ اس ایک لیحہ نے کا یا بلٹ دی۔ لہذا یہ ایک لیحہ بھی بڑا فیمتی ہے۔ لیکن ہم لوگ وقو کے ہیں پڑے ہوئے ہیں۔ بس اوقات کو گزار رہے ہیں۔ اور نیک کاموں کو ملا رہے ہیں۔ بی بات حضور اقدس سان ہیں ہے فرما رہے ہیں کہ نیک کاموں کو ملا رہے ہیں۔ یہی بات حضور اقدس سان ہیں ہے فرما رہے ہیں کہ نیک مزلت معلوم ہوگی۔ لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ این رحمت سے ہم مزلت معلوم ہوگی۔ لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ این رحمت سے ہم سب کو این زندگی کے اندران اوقات کی قدر ومنزلت بہجائے کی توفیق عطافر مائے۔ آئین۔ اور اینے راستے پر چلنے کی توفیق عطافر مائے۔ آئین۔

وَاخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِ لِنَ









### بشسير للثيالق محلن الترجيسير

## جنت اور دوزخ

### بربردے بڑے ہوئے ہیں

الْحَهُلُ بِلْهِ نَحْمَلُ فَ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ فَإِللْهِ مِنْ شُرُ وُرِ النَّفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ اعْمَالِنَا، مَنْ يَّهُ بِهِ اللهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَلُ اَنْ مَوْلُهُ هَلَا هَادِي لَهُ، وَاشْهَلُ اَنْ مَوْلُهُ هَلَا اللهُ وَحُدَةُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَلُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ لَا اللهُ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَلُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَنَهِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَنْ أَلِهُ وَمَنْ لَلهُ مَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَيِ هُرَيْرَةً وَرَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَيِ هُرَيْرَةً وَرَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَيِ هُرَيْرَةً وَرَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَي هُو يُورُ اللهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

## جنت اوردوزخ پرکونے پردے؟

بیایک حدیث ہے جوحفرت ابو ہریرہ کی تین سروں ہے کہ نی کریم سرور دو عالم ملی تی کے ارشاد فرمایا: دوزخ پرخواہشات نفسانی کا پروہ ڈال دیا گیاہے۔ یعنی دوزخ پرنفسانی خواہشات کا پردہ پڑا ہوا ہے۔اور جنت پران چیزوں کا پردہ ڈال دیا حمیاہے جن کوانسان گراں اور مشکل محسوں کرتاہے۔

بدد نیاامتحان کا گھرہے

یعنی اس دنیا کواللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے امتحان اور آ زمائش کا گھر بنایا ہے۔اس آ ز مائش کا تقاضہ پیہے کہ انسان اپنی عقل اور سجھے استعال کرکے اور ہمت استعال کر کے اس آز مائش میں کا میا بی حاصل کرے، اگر دوزخ آ تکھوں کے سامنے ر کھ دی جاتی کہ بیدووزخ ہے،جس میں آگ جلتی ہوئی نظر آرہی ہے، اس کے اندر عذاب كا آتكھوں ہے مشاہدہ ہوتا۔اور دوسری طرف جنت بھی آتکھوں سےنظر آ رہی ہوتی ،اوراس جنت کی معتیں نظر آ رہی ہوتیں۔اس جنت کے پر کیف مناظر نظر آ رہے ہوتے ،اور پھر کہاجاتا کہان دونوں میں سے ایک راستہ اختیار کرلو۔ پھرتو کوئی امتحان نہ ہوتا۔ امتحان اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی پیدا فرمائی ، اورجہنم بھی پیدا فر مائی لیکن جہنم پرنفسانی خواہشات کا پر دہ ڈال دیا۔ یعنی نفسانی خواہشات انسان کو اس طرف لے جانا جاہتی ہیں۔ ول جاہتا ہے کہ فلاں گناہ کرلوں۔ حالائکہ وہ گناہ روزخ میں لے جانے والا ہے۔اور جنت پر مکروہات کا پردہ ڈال دیا۔ مکروہات وہ ا ہمال ہوتے ہیں جن کوانسان کانفس براسجھتا ہے،مثلاً یہ کہ صبح فجر کی نماز کے لئے اٹھو، بستر کوچھوڑ و، نیندکوقریان کرو۔نماز کے لئے مسجد جاؤ۔اللہ کا ذکر کرو۔ گناہوں کے کاموں ہے بچو۔ بیسب کام وہ ہیں جن کوانسانی نفس براسمجیتا ہے۔لیکن انہی اعمال کا يرده جنت ير ڈال ديا ہے۔

## بدراسته جہنم کی طرف جارہاہے

ببرحال، جتنی چیزیں شہوات نفس ہیں۔اور نفسانی خواہشات کے مطابق ہیں۔اگرآ دی ان کے بیکھے اس طرح چل پڑے کہ جواس کے بی میں آئے وہ کر گزرے اورجس چیز کا دل جاہے کر لے۔ بیدد یکھے بغیر کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، چائز ہے یا ناجائز ہے۔تو بدراستہ سیدھاجہم کی طرف جارہا ہے۔مثلاً انسان کا ول کھیل تماشوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ایسے کھیل تماشوں کی طرف جوانسان کےنفس کی خواہشات کی تسکین کریں۔ پہلے انسان کو کھیل تماشوں کے لئے ان کی خاص جگہوں كى طرف جانا ہوتا تھا،ان كے لئے يا قاعدہ جگہيں مقرر ہوتی تھیں۔ان كے لئے ككث خريدنا پرتا تھا، اب توبيك لماشے ہر كھر ميں بننج كئے ہيں۔ يہ وہ شہوتيں ہيں جن كا یردہ جہنم پر پڑا ہوا ہے۔اور میے خرچ کرکے آج کا انسان جہنم خریدرہا ہے۔ بازار جا کراینے گاڑھے خون پینے کی کمائی خرچ کرکے دوزخ کے انگارے خرید کرایئے گھر میں،ایے بیڈروم میں،ایے بیوی یکوں کے لئے لارہاہے۔اگرید پردہ اٹھ بائے اور نگاو حقیقت شاس بیدا موجائے تواس وقت پیته ملے گا کہ بیرسارے کام جو میں کررہا ہوں رہے مجھے جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔

بیراسته جنت کی طرف جار ہاہے

ای بات کوتر آن کریم نے فرمایا:

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُو اقُوِّا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيُكُمُ نَارًا (سورة التحريم: ٢)

اے ایمان والو! اپ آپ کوجی جہنم ہے بچاؤ۔ اور اپ گھر والوں اور اپ کی جہنم ہے بچاؤ۔ اور اپ گھر والوں اور اپ کی بچوں کوجی جہنم کی آگ ہے بچاؤ۔ اور دوسری طرف جنت کے اوپر مکر وہات کا پر دہ پڑا ہوا ہے۔ اب نفس بنہیں چاہتا کہ عبادت اور طاعت کی طرف چلے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم برداری کی طرف چلے۔ لیکن بجی راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے۔ جوآ دی ایک مرتبہ ہمت کر لے اور شہوات کے رائے ہے اپ آپ کو بچالے۔ اور اس بظاہر پر مشقت رائے پرچل پڑے تو سیدھاانشاء اللہ جنت میں جائے گا۔

## خواہشات نفس کے دھوکہ میں نہ پڑو

اس حدیث کے ذریعہ حضورا قدس سائٹی کے اس طرف توجہ دلارہے ہیں کہ بھی خواہشات نفس کے دھوکہ ہیں نہ پڑو۔اس لئے کہ ان خواہشات نفس کی کوئی انتہائییں۔
اور اس دنیا ہیں کوئی انسان ایسائییں جو یہ کہدے کہ نیری ہرخواہش پوری ہوجاتی ہے، بڑے سے بڑاسر مایہ دار، بڑے سے بڑاصاحب اقتدار، بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑاسر براہ حکومت، کوئی یہ نہیں کہ سکتا کہ اس دنیا ہیں جو کچھ ہور ہاہے وہ بڑے سے براسر براہ حکومت، کوئی یہ نہیں کہ سکتا کہ اس دنیا ہیں جو کچھ ہور ہاہے وہ میری مرضی کے مطابق ہور ہاہے۔ صدمہ اس کوبھی پہنچتا ہے، غم اس کوبھی پہنچتا ہے، تک مطابق ہور ہاہے۔ صدمہ اس کوبھی پہنچتا ہے، غم اس کوبھی پہنچتا ہے، تک مطابق ہور ہاہے۔ صدمہ اس کوبھی پہنچتا ہے، غم اس کوبھی پہنچتا ہے، میں ہور ہاہے وہ تکلیف اس کوبھی پہنچتا ہے۔ یہ دنیا بیٹ کی راحت کی جگر نہیں، یباں تکلیف تو پہنچتا ہو کو اللہ تعالی کوراضی میں ہوتو زبر دئی اپنے آپ کووہ تکلیف پہنچوالو۔ اور چا ہوتو اللہ تعالی کوراضی کرنے کے لئے اپنے نفس کو تکلیف پہنچالوکہ التد تعالی نے ججھے اس کام سے منع کیا ہے۔ لہذا ہیں اپنے آپ کواس کام سے منا دُل گا۔

## بيعادت ختم كرو

حضورا قدس مل المنظيم اس حديث كذريعه متنب فرمانا چاہتے ہيں كہ جوخواہش دل ميں پيدا ہوگئ ہے وہ ضرور پورى ہواورا گر پورى شہوتو آ دى ممكين اور پريشان ہو رہا ہے بيعادت ختم كرو۔ بيعادت جہنم ميں لے جانے والى ہے۔ بيجنت كى طرف جانے والاراست نہيں۔اللہ تعالى ہم سب كواس كي فهم عطافر مائے \_\_\_\_ آ مين۔

### صرف عمل انسان كساته جائے گا

عَنْ أَنْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةً: أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَحَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، وَيَبُغْى وَاحِلْ يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْغَى عَلَهُ.

(صحيح بخارى كتاب الرقاق باب سكرات الموت: حديث ١٥٢)

حضرت انس خان المن المان المان

ے اور تیسری چیز اس کاعمل ہے جواس کیساتھ جاتا ہے۔ ان تمن چیز ول میں سے دو
چیزیں ایسی ہیں جو قبر تک جانے کے بعد داپس آجاتی ہیں۔ ایک اس کے گھر والے،
اور دوسرے اس کا مال ۔ بیواپس آجاتے ہیں۔ آگے جو چیز اس کے ساتھ قبر میں جاتی
ہو وہ اس کاعمل ہے۔ وہ مرنے والا کتنا ہی بڑا سر مابید دار ہو، کتنا بڑا دولت مند ہو۔
سب چھووہ یہاں چھوڑ کر چِلا جائے گا۔ اور خالی ہاتھ جائے گا۔ آگے ساتھ جائے گا تو وہ
اس کاعمل ہے۔

## بيسب مهيس تنها جهور كرجار بي

ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور
اس کے رشتہ داراس کو فن کر کے جب واپس جاتے ہیں توم دوان واپس جانے والوں
کے پاؤں کی آجٹ سنتا ہے۔ یہ در حقیقت اس مردے کے لئے بیاعلان ہوتا ہے کہ
جن لوگوں پرتم دنیا میں بھروسہ کرتے تھے کہ یہ میرے قمگسار ہیں، غم خوار ہیں،
میرے دوست ہیں، میرے عزیز ہیں، میرے مددگار ہیں، میرے احباب ہیں۔ یہ
میرے مصیبت میں کام آنے والے ہیں۔ ویکھو یہ سب تنہیں تنہا چھوڈ کر جا رہ
ہیں۔اب ان میں سے کوئی تمہاری مدد کوآنے والانہیں۔

اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم

اس کے بعد جو عالم شروع ہوتا ہے اس میں نہ تو وہ عزیز اور رشتہ دار کام آتے

بیں اور نہ وہ رو پیے بیسہ کام آتا ہے جس کے جن کرنے میں ساری زندگی ساری عمر دوڑ دھوپ کی تھی۔ میں سے لے کرشام تک یمی فکر دل و دیاغ پر سوار تھی کہ کس طرح اور پھیے بڑھالوں۔ کس طرح اور دولت اکھی کرلوں۔ کس طرح اپنی دنیا کا سامان جنع کر لوں۔ وہ سارا مال ودولت سب دھرارہ گیا۔ وہ عزیز رشتہ دار محبت کرنے والے جن کی چیٹم وابر وکو دیکھا کرتا تھا کہ کہیں بیتا راض نہ ہوجا کیں۔ بیکہیں برانہ مان جا کیں۔ ان کا دل کہیں نہ ٹوٹ جائے۔ وہ سب تہمیں یہاں تنہا چھوڑ کرچلے گئے۔ اب بس ایک کا دل کہیں نہ ٹوٹ جائے۔ وہ سب تہمیں یہاں تنہا چھوڑ کرچلے گئے۔ اب بس ایک بی چیز ساتھ ہے وہ ہے انسان کا کمل کسی نے خوب کہا ہے کہ:

حکریہ اے قبر تک پہنچانے والو حکریہ اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم

اب آ گے اکیا ہی جانا ہوگا ، اگر کوئی چیز ساتھ جانے والی ہے تو وہ صرف جمل "ہے۔

کھیمامان آ کے بھیج دو

 دیں گی۔ اس کے بعد لوٹ آئیں گی۔ یہاں اس زندگی میں نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے کے بجائے اس بات کی فکر کرو کہ پچھٹل تمہارے ہاتھ آجا کیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پچھٹل لے کرجاؤتا کہ وہ جنت جو مکروہات سے چھپائی گئی ہے وہ تمہیں حاصل ہوجائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے ہم سب کواس پر عمل کرنے کی تو نیق عطا فرمائے \_\_ آمین۔

وَاخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمْلُ لِلْعِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ









بشير الأوالترخلن الترجيب

# روش خيالي

اور امام بخاری رحمة الشعلیه

### ( بخاری شریف کی آخری مدیث پربیان )

بتاریخ ۲۲ رجب ۱۳۳۱ هه ۱۳۸ اگست ۵ و ۲۰ و اتوارکے روز جامعه والعلوم کراچی کی جدید جامع مسجد میں ختم بخاری شریف کے موقع پرایک جلسے منعقد کیا گیا ،جس میں عوام وخواص کثیر تعداد میں شریک ہوئے ،اس تقریب میں شیخ الاسلام حضرت مولا تا مفتی محمد تنی عثمانی صاحب وامت برکاتیم نے نہایت عارفانہ وبصیرت افروز خطاب فرمایا ۔جس کومولا نا عجاز احمد صدائی صاحب ضبط وتحریر میں لے فرمایا ۔جس کومولا نا عجاز احمد صدائی صاحب ضبط وتحریر میں لے آئے۔افادہ عام کیلئے وہ خطاب ہدیہ قارئین ہے ۔بشکریہ ماہنامہ البلاغ ... (میمن)

ٱلْحَهْلُ لِلهِ نَحْمَلُهُ وَنَسُتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ آنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّغْتِ آعُمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ قَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَلُانُ لَّا اِللهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَةُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُانَ سَيِّدَ تَا وَسَنَلَنَا وَسَنَلَنَا وَسَنَلَنَا وَمَوْلَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَمَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْراً. أَمَّا بَعُدُ!

تمهيد

جناب صدر، جناب علاء کرام، معزز مہمانان گرامی اور میرے عزیز طالب علم ساتھیو! السلام علیکم ورحمة اللہ و برکاتہ۔ یہ اللہ جل شانہ کا بے پایاں انعام وکرم ہے کہ آج ہم اپنے تعلیمی سال کی تحیل صحح بخاری کی آخری حدیث کے درس کے ذریعے کرنے ہم اپنے تعلیمی سال کی تحیل صحح بیں۔اللہ تعالی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف کرنے کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں۔اللہ تعالی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطافر مائے۔ آمین

عنوان باب

یہ صحیح بخاری کا آخری باب ہے، اور امام بخاری میلید نے اپن عادت کے مطابق قرآن مجید کا آخری باب ہے، اور امام بخاری میلید نے اپن عادت کے مطابق قرآن مجید کی اس آیت کو عنوان بنا کرقائم کیا ہے، وہ آیت سے:

وَ نَضَعُ الْمَوَازِئْنَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیلَمَةِ

(مورة الانیاء، آیت نمبر ۲۷)

اس آیت کریمہ میں باری تعالی فرمارہ ہیں کہ قیامت کے روز انصاف قائم
کرنے کے لئے ہم میزان قائم کریں گے، جس کے ذریعے انسانوں کے اعمال
واقوال تولے جا کیں گے۔ اس آیت کریمہ کو ترجمۃ الباب کاعنوان بنا کرامام بخاری
میشیئرنے وزن اعمال کاعقیدہ بیان کیا ہے، اورای پراپنی کتاب ختم کی ہے۔

امام بخاری پیداور سی بخاری کوبید مقام کیے ملا؟

امام بخاری مُراسَد کوالله تبارک و تعالی نے عجیب وغریب مقام بخشاہ، میں سوچا کرتا ہوں کہ امام بخاری مُراسَد بخاری کے دہنے والے عجی شخص ہیں ،اور عجی مجی ایسے کہ ای سیح بخاری میں عربی لکھتے لکھتے ایک جگہ فاری کا لفظ لکھ گئے ، جوعر بی میں استعال نہیں ہوتا ،فر ما یا:

وَيُنُ كُرُفِي هٰذَا الْكِتَابِ" هَمُ "هٰذَا

"جم" فاری کالفظ ہے جو" بھی" کے معنی میں آتا ہے، یہاں فاری کالفظ عربی میں لکھ گئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بے جیالی میں ایسا ہوا ہے۔

ایسے بچی فخص تھے اور دوسری طرف عربوں کی یہ بات معروف ومشہور بھی ہے اور دوسری طرف عربوں کی یہ بات معروف ومشہور بھی ہے اور دوسری طرف عربوں کو گھا س نہیں ڈالا کرتے ،ان کو اپنے عربی ہونے پر ناز ہے اور بڑی حد تک ان کا یہ ناز ، بچا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کا ب نازل کرنے کے لئے ان کی زبان کو شخب فرما یا ، اور کا مُنات میں آخری پیفیمر کی بعثت کے لئے انہیں فتن فرما یا۔

اس نازی وجہ سے بسااوقات وہ غیر عربی مخص کو کوئی اہمیت دینے کے لئے تیار نہیں ہوتے ، لیکن امام بخاری ہوئے جیسا جمی شخص جب عرب پہنچا اور اپنے حدیث کے فن کو لوگوں کے سامنے پیش کیا توسارے عربوں کی گرونیں اس کے آگے جمک شکئیں اور سب نے بالا تفاق ان کی کتاب کو'' آھئٹے الْکُتُمِ بَعُلَ کِتَابِ اللّهِ'' (کتاب الله کے بعد سب سے زیادہ سے کی کتاب) قرار دیا۔

یرلقب بونمی عقیدت میں نہیں دیا گیا، نہ جانے کتن چھلنیوں میں اس کو چھانا گیا، کتنے چھاجوں میں اس کو پڑکا گیا، اور تنقیداور جرح وتعدیل کے تمام پہلوؤں کے اعتبارے جائزہ لینے کے بعد عرب وجم میں، شرق ومغرب میں اے 'آ صَحْحُ الْکُتُبِ بَعْلَ کِتَیْابِ اللّهِ'' کالقب ملا۔

امام بخاری میشید کاعلم فن اپنی جگه، اورعلم وحدیث اورجرح و تعدیل میں ان کامتام بلندا پنی جگه، کامتام بلندا پنی جگه، کامتام بلندا پنی جگه، کامتام بلندا پنی جگه، کامتام بلندا پنی جگه کامتام بلندا پنی جگه کامتاره کیا، اور پھروہ امام بخاری بیشید نے برحدیث لکھنے سے پہلے دور کعتیں پڑھیں ، استخاره کیا، اور پھروہ حدیث ابنی کتاب میں کھی ، کو یا ساری چھلنیوں میں چھلنے کے بعد بھی معاملہ اللہ کے حوالہ کیا، اس کتاب میں تقریباً سات ہزار حدیثیں ہیں، لہذا اس کتاب کی تألیف کے لئے امام بخاری میشید نے چودہ ہزار رکعتیں پڑھیں اور اٹھا کیس ہزار سجدے کئے، اس کے بعد یہ کتاب وجود میں آئی۔

### كتاب التوحيد آخر مين كيون لا فَي نَيْ؟

اس کتاب میں ان کا انداز وصنیع عجیب وغریب ہے، ترجمۃ الکتاب کی ترتیب میں نہ جانے کیا کیا تاکات پوشیدہ ہوتے ہیں، یہ صدیث جس میں انسانی اعمال کے وزن ہونے کے عقیدے کو بیان کیا گیا ہے، اس پرامام بخاری بریشینے نے اپنی کتاب کوختم فرمایا، کیا کیا تکات ان کے پیش نظر ہوں گے، انڈ تبارک و تعالی بی بہتر جانتا ہے، لیکن مجھنا چیز کی سجھ میں دویا تیں، اور وہ دونوں ہمارے لئے بڑی سبق آ موز ہیں۔

بیلی بات یہ کہ یہ باب کتاب التوحید کا ایک حصہ ہے، اور یہ ام بخاری کورت و ان کا ایک کرشہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے سب سے آخریش ان کتاب التوحید " کتاب التوحید " کتاب التوحید " کتاب التوحید " کتاب الردعلی الجھہیة " کس کہتے ہیں ، بعض ننوں میں "کتاب الردعلی الجھہیة " کس کہتے ہیں ، بعض ننوں میں "کتاب التوحید الردعلی الجھہیة " اور بعض میں" کتاب التوحید الردعلی الجھہیة " اور بعض میں" کتاب التوحید الردعلی الجھہیة " اور بعض میں "کتاب التوحید الردعلی الح

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توحید کا تعلق کتاب الایمان سے ہے، لہذا کتاب الایمان سے ہے، لہذا کتاب الایمان میں توحید کا مسئلہ بیان ہوتا چاہے تھا، لیکن امام بخاری مُریہ ایمان، طہارت، صلاق، تج، تکاح، طلاق، تجارت، سیاست، معاشرت، اور اخلاق غرضیکہ دین کے مارے احکام جونی کریم مان تیں ہیں ہیں ان کو بیان کرنے کے بعد سب سارے احکام جونی کریم مان تیں ہیں ہیں ان کو بیان کرنے کے بعد سب سے آخریس "کے دیاں شرکیار از ہے؟

## عقیدہ ہرز مانے میں ایک رہا

بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے انبیاء کرام میبرہ سے ذریعے جودین ہمیں عطافر ما یا، وہ حضرت آ دم ملیا ہے حضرت محمد سول اللہ سل شہر کے زمانے تک اور آپ کے بعد سے لے کر قیامت تک ایک بی دین ہے، ایک بی عقیدہ ہے، اس میں سر موفرق نہیں آیا، جوعقیدہ آ دم ملیا کا تھا، وبی نوح ملیا کا تھا، اور وبی ابراہیم ، موک و سیلی میبر اور جناب رسول مان شہر کی کا تھا، اور وبی عقیدہ قیامت تک ساری امت کا رہے کا بیا اور جناب رسول مان شہر کی کا تھا، اور وبی عقیدہ قیامت تک ساری امت کا رہے گا، زمانہ بدل جائے ، انقلابات آتے رہیں، لیکن اس سے دین اور اس کے کارے گا، زمانہ بدل جائے ، انقلابات آتے رہیں، لیکن اس سے دین اور اس کے

عقائد بیس کوئی فرق نبیس آئے گا، کیونکد سیسارے عقائد در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ک نازل کروہ وی پر جنی ہیں، لہذا عروج ہویا زوال ، اگلاز ماند ہویا پچھلا زماند، سیعقیدہ ہرحال میں برقر ارر ہتا ہے۔ اقبال مرحوم نے کہاتھا:

> يه نغمه فصل کل و لاله کا نبيس پابند بهار مو که فزال لا اله الا الله

لیعنی کیے بی حالات ہول بہارا جائے، یاخزاں، عروج آجائے، یازوال، وصوب آجائے، یازوال، وصوب آجائے، یاچھاؤں، اَکرالہ اِللہ میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔

ایک قدم بھی آ کے نہیں بڑھا،اس وقت بھی یہی کہا جارہاہے کہ ' سُبْعَان رَبِّي الْاَعْلَى''

ید در حقیقت اس بات کا اعلان ہے کہ عروج ہو یا زوال ہو، اور خواہ زمانہ انقلابات کا شکار ہوجائے، لیکن میرے رب کے اعلیٰ ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ای طرح اس رب کے نازل کئے ہوئے وین کا بھی یہی حال ہے کہ اس میں جوعقا تدبیان کئے گئے وہ روز قیامت تک کے لئے ہیں، ان میں کوئی فرق یا تغیر نہیں آئے گا۔

## فلسفول كي آنكھ مجولي

جاتا ہے، فلسفہ خاص عقل کی بنیاد پر زندگی اور کا مُنات کے حقائق کا پیدلگانے کی کوشش
کرتا ہے، اس میں وہی کی رہنمائی شامل نہیں ہوتی، ارسطوا ور افلاطون سے لے کرآج
سک ہروور میں اس فلفے کا بیرحال رہا ہے کہ اس میں تبدیلی واقع ہوتی رہی ہے، ایک
فلسفہ کہتا ہے کہ انسان ہیولہ اور صورت جسمیہ سے مرکب ہے، دوسرا فلسفہ کہتا ہے کہ
انسان اجزاء لا بجزی سے مرکب ہے، کسی وقت کہا جارہا تھا کہ زمین چیٹی ہے، آنے

یہ ہے اس دین کا حال جووجی پر جن ہے، ایک دوسری چیز ہے جسے فلسفہ کہا

والول نے کہد دیا کہ زمین گول ہے، ایک وقت کہا گیاتھا کہ زمین ساکن ہے، اور سورج کے سورج اس کے گرد حرکت کررہاہے، اب یہ کہاجا تاہے کہ نہیں، زمین سورج کے گردگردش کرتی ہے، غرضیکہ فلفے میں روز بروز تبدیلیاں آ، ہی ہیں، کل جس فلفے کو

حقیقت مان لیا گیا تھا، آج لوگ اس کا نداق اُڑتے ہیں۔

### روش خيالي

فلنے کی بنیاد چونکہ خالص عقل پر ہوتی ہے، اس میں وتی کی رہنمائی شامل ہوتی اور عقل بڑی متکبر چیز ہے، میشل ہی کا تکبر ہے جس نے شیطان کو سجدہ کر ہے۔ روک دیا تھا، ای لئے اتبال نے کہا ہے کہ:

روز ازل یہ مجھ سے کہا جبرئیل نے جو عقل کا غلام ہو، وہ دل مذکر قبول

اس لئے وہ عقل جو وہی کی رہنمائی ہے آزاد ہو، وہ انسان کو تھمنڈ میں جتلا دیتی ہے اور انسان کو تھمنڈ میں جتلا دیتی ہے اور انسان میہ بحضے لگتا ہے کہ میرے برابر کوئی سوچنے والانہیں، میں بی سی کے رہا ہوں، دوسرے خلط کہ رہے ہیں، فلنفے کی تاریخ اٹھا کر دیکھے لیس، اس میں ایک رہا ہوں، دوسرے خلط کہ رہے ہیں، فلنفے کی تاریخ اٹھا کر دیکھے لیس، اس میں ایک بڑا تھی ٹر اسے ذمانے ایک بڑا تھی ٹر اسے ذمانے جو فلند پیش کردیا اس کے بارے میں وہ یہی کہتا ہے کہ 'نہم چو مادیگرے نیست' (جیسا اور کوئی نہیں)

چونکہ فلنفے کی بنیاد تکبر پر ہے تو جب کسی فلنفے کا کسی زمانے ہیں چکن ہوتا
اسکاڈ نکان کر ہابوتا ہے،اس کا طوطی بول رہا ہوتا ہے،اورلوگوں کے دماغ پراس کا
ہیٹھا ہوتا ہے تواس وقت لوگ یہ بچھتے ہیں کہ یہ بڑی چمک دمک والی چیز ہے۔
وقت اگر دین کی کوئی بات اس فلنف ہے تکراجائے توایک طبقہ وجود میں آتا ہے،اور
طبقہ مسلمانوں کے اندر بی ہے وجود میں آتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ دین کوکسی طرح تو
موڑ کر اس نے نظر یے کے مطابق بنا لو، انہی لوگوں کوکہا جاتا ہے" روشن خیال'

این اس طرز عمل کوروش خیالی ہے تعبیر کرتے ہیں۔

یاوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی! آج تو نیا فلسفہ آگیا، اس نے پرانے نظریات کے تاریکھیردیئے، اورتم ابھی تک پرانے دین کو لئے بیٹے ہو، یہ تاریک خیالی اور دعت پہندی ہے، تنگ نظری اور قیانوسیت ہے، یہ جاہلا نداسلام ہے، ہم آپ کو روثن خیالی اور وسیع النظری کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے دین کو اس نے فلسفے کے مطابق ڈھال لو، تا کہ جب تم دنیا کے مرامنے جاؤ تو کوئی تہمیں تاریک خیال ہونے کا طعنہ ندو ۔۔۔

### روش خیال ہر دور میں پیدا ہوئے

یہ طبقہ مسلمانوں کے ہردور میں بیدا ہوا، کوئی زمانہ اس سے خالی نہیں، جب المام بخاری ہوئے تشریف لائے تواس وقت بھی ایسے بہت سے روثن خیال فرقے موجود تھے۔ معتزلہ تھے، جہیہ سے، کرامیہ تھے اور نہ جانے کتنے فرقے تھے، الس زمانے میں یونان کا فلسفہ پوری دنیا پر چھایا ہوا تھا، اور اس کے نظریات کا سکہ لوگوں کے دلوں میں بیشا ہوا تھا، انہوں نے یہ چاہا کہ ہم وین کی ہربات کو یونانی فلسفے میں وھال کرلوگوں کے سامنے بیش کریں، للہذا انہیں دین کی جوبات بھی یونانی فلسفے کے فلاف نظر آتی، اس میں وہ تاویلیس کرنا شروع کر دیتے، انہی میں سے ایک بات یہ بھی فلاف نظر آتی، اس میں وہ تاویلیس کرنا شروع کر دیتے، انہی میں سے ایک بات یہ بھی ایک علی اور ایک بات کے قر آن مجید تو کہتا ہے کہ قیامت کے دوز تمہارے ایک ایک علی چیز تو کوئی ایک علی اور ایک ایک بات کا وزن ہوگا ، جبکہ یونانی فلسفے کا کہنا تھا کہ تو لئے کی چیز تو کوئی

جم اور چو ہر ہوا کرتا ہے، کمل تو لئے کی چیز نہیں، کیونکہ اس کا کوئی جم نہیں ہوتا، اب سے
روش خیال لوگ ان نصوص ہیں تاویل کیا کرتے تھے، جن میں وزن اعمال کا ذکر آتا
ہے، اور کہتے تھے کہ قرآن مجید میں اعمال تو لئے کا جو تذکرہ آیا ہے، یہ بجازے، حقیقت
نہیں، اور مرادیہ ہے کہ حقیقت میں اعمال نہیں تولے جا کیں گئے، اعمال کے صحیفے
تولے جا کیں گے یا انسانوں کو تو لا جا پڑگا، یا تولناہی بذات خود بجازے، اور مطلب سے
ہے کہ اعمال کا جا کڑہ لے کران کی قدرہ قیمت متعین کر کے فیصلے کئے جا کیں گئے۔
امام بخاری بورس نے ان کے خلاف اپنی حجے بخاری میں کتاب التو حید قائم کی
ہے، اور اس میں میہ درس دے رہے ہیں کہ اصل دین وہ ہے جو میں نے کتاب

الایمان سے لے کر آخرتک رسول الله مائنگی آلی کی معیم احادیث کی شکل میں آپ تک پہنچادیا، اس کومضبوطی سے تھام لینا، بعد میں بڑے روش خیال آئی گئے، جو جہیں

و مین کے اندر تبدیلیاں کرنے کامشورہ دیں گے۔

### خبردار!ان کی طرف مت جانا

اب ذراد کیھے!وہی معتزلدادر جہمیہ جو بونانی فلفے کی پیروی کرنے کی بناء پر روش خیال سمجھے جاتے ہتے ،لیکن ایک وقت آیا کہ بونانی فلفہ دھڑام سے زمین پر گر پڑااوراس کے تمام نظریات باطل اور مضحکہ خیز قرار دیے گئے ،اگراس وقت ان روشن خیالوں کی بات مان لی جاتی اور دین کواس کے مطابق ڈھال دیا جاتا تو فلسفہ کونان کے ساتھ العیاذ بالقد اسلام بھی گرچکا ہوتا۔

## نيوثن كانظر بياورسرسيداحمدخان

آخری زمانے میں جب مغربی فلسفہ آیا تو مغربی فلسفے کے ایک ماہر اسحاق نیوش نے یہ نظریہ پیش کیا کہ سماری کا مُنات علت (Cause) اور معلول (Effect) کے نظام میں جکڑی ہوئی ہے۔ مثلاً آگ علت ہے اور جلانا معلول (Effect) ہے، ان دونوں کو جد انہیں کیا جاسکتا، لہٰذاکسی ایسی آگ کا تصور ممکن نہیں جو جلائے نہیں ، ای طرح دنیا کا سار انظام علت اور معلول کے نظریے یہ بنی ہے۔

جب یہ نظریہ آیا تو ہمارے وہی روش خیال لوگ پیدا ہو گئے، اب قر آن کہتا ہے کہ جب ابراہیم سیس کوآگ میں ڈالا گیا، تو آگ کو شنڈ اکر دیا گیا تھا، روش خیال لوگوں نے کہا کہ اگر میہ بات مغربی فلفے والے اور نیوش کے حامی لوگوں سے کہو گے تو ذراشر ماؤگے، اسلئے قر آن مجید کی آیت میں کوئی تاویل کرو کہ آگ کی تپش زائل نہیں ہوئی تھی کوئی اور قصہ ہوا تھا۔

سرسیداحمدخان صاحب پرجمی نیوٹن کا نظریہ چھایا ہوا تھا، ای بنام پرانہوں نے دونی کا نظریہ چھایا ہوا تھا، ای بنام پرانہوں نے دونیچر'' کا نعرہ بلند کیا ، چنانچہ انہوں نے ابنی تغییر میں حفرت موکی مدین کا ایک اللہ تعالی نے ان سے فرمایا:

اِ عَمِ بِ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ \* فَانْفَجَرَتُ مِنْهَ اثْنَتَاعَشَرَ قَعَيْنًا \* (مورة البقرء, ابت نمبر ٢٠)

( یعنی اپناعصا پتھر پر ماروو، پس اس سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے ) سہ بات نیچر کےخلاف ہے کہ آ دمی لاٹھی مارے، اور اس سے بارہ جشمے پھوٹ پڑی، البذاانہوں نے اس آیت میں تاویل کی اور کہا کہ 'فکافیر ب یعصالے المحجر '' کے معنی ہیں ' تواپنی لائھی فیک کر پہاڑ پر چڑھ جااور جب تو پہاڑ پر چڑھ جائے گاتوآ کے بارہ چشے نظرآ کیں گے، اس آیت میں لفظ' میڈہ' موجود ہے جس کا مطلب ہے' 'اس ہے' سے لفظ صاف بتلاتا ہے کہ بہتاویل بالکل غلط ہے، لیکن مرسید احمد خان صاحب کو چونکہ نے نظر ہے کے اعتبار ہے تاویل کرنی تھی اسلئے انہوں نے قرآنی الفاظ اور اس کے سیاق وسیاق کالحاظ کئے بغیر بی فریضہ انجام دیا، اس طرح قرآنی الفاظ اور اس کے سیاق وسیاق کالحاظ کئے بغیر بی فریضہ انجام دیا، اس طرح میں کہتے قرآنی الفاظ اور اس کے سیاق وسیاق کالحاظ کئے بغیر می فریضہ بین، ورت بیا کی خاص قرآن مجید ہیں جنب ہوا ہے کی ، یہ کیوں کیا گیا؟ اس لئے کہ نیوٹن کا نظر بہ کیفیت ہوگی جووہاں جاکول جائے گی ، یہ کیوں کیا گیا؟ اس لئے کہ نیوٹن کا نظر بہ دنیا پر چھایا ہوا تھا، اس سے مرعوب ہوکر روشن خیالی کا تقاضہ سے مجھا گیا کہ قرآن کی نصوص ہیں تاویل کر کے آئیس نیوٹن کے نظر سے کے مطابق بنادیا جائے۔

## دین حقائق تبدیل نہیں ہوتے

ابھی سوسال بھی نہیں گزرے ہے کہ آئن سٹائن کا نظریہ وجود میں آگیا،اس میں یہ کہا گیا کہ کا نئات میں علت ومعلول کا کوئی وجود نہیں، بلکہ یہ جو کھے ہور ہاہے، وہ '' نظریۂ اضافت' کی وجہ ہے ،اورائمیں جو کچھ ہے وہ بالکل ایک دوسرے ہے غیر مربوط ہے،اگر آگ جلاتی ہے تواس کا یہ مطلب نہیں کہ آگ اور جلانے میں علت (Cause)اور معلول (Effect) کی نسبت ہے، بلکہ یہ الگ الگ چیزیں ہیں جو ایک ساتھ پیدا ہوئی ہیں،ای نظریہ کی بنیاد پر آج کل جدید ترقیات ہورہی ہیں،اس نظریہ نے آکر نیوٹن کے نظریہ کو دھوئی کی طرح اُڑادیا،اس وقت کے روثن خیالوں نے نیوٹن کے نظریئے سے متاثر ہو کر مجزات کا انکار کیا تھا،لیکن آج کے دور میں اس نظریئے کی پھی جیٹیت نہیں، غرض یہ کہ دنیا میں دن رات نظریوں کی تبدیلی کی آئھ مچو کی ہور ہی ہے،امام بخاری رہیئیا اس آخری باب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دین وہی ہے جورسول سائی آئی ہے امام بخاری رہیئیا اس آخری باب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دین وہی ہے جورسول سائی آئی ہے بتایا، وہی حق ہا اور قیامت تک حق ہے، نظریات اور فلفے آتے جا کیں، جاتے جا کیں، اس سے دین کے حقائق پر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔

یونانی فلنے سے متاثر ہونے کی وجہ سے وزن اعمال کا اٹکارکیا گیا تھا،کیکن آج حرارت، برودت اور آواز سمیت ہر چیز تل رہی ہے،امام بخار کی پینیانے اس زمانے میں اس فلنے کی تر دید کی۔ چناچہ آپ نے تر حمتہ الباب میں آیت قرآنی ذکر کرنے کے بعد فرمایا: وَآنَ آعُمَالَ بَنِیْ آدَهُمْ وَقَوْلَهُمْ یُوْذَنُ (جینک انسان کے اعمال اور اقوال تولے جائمیں گے)

## كون ساعمل كام آئے گا؟

سیاس باب کے لانے کا پہلامتعد تھاجس کا تعلق عقیدے ہے۔ دوسرا مقصد علی ہے۔ موسل مقصد علی ہے۔ دوسرا مقصد علی ہے من نے سب کچھ پڑھ لیا، رسول مقصد علی ہے من نے سب کچھ پڑھ لیا، رسول اللہ مائی نیا ہے کہ تعلیمات سے باخبر ہو گئے، لیکن یا در کھوکہ محض پڑھ لینا کام نہیں آئے گا، بلکہ دوعمل کام آئے گاجس کامیزان عمل میں کچھ وزن ہو، اور اعمال میں گا، بلکہ دوعمل کام آئے گاجس کامیزان عمل میں کچھ وزن ہو، اور اعمال میں

وزن اخلاص سے بیدا ہوتا ہے،جس کی طرف میں نے اپنی کتاب کی پہلی حدیث میں ارشاد کیا تھا۔

اللہ تبارک و تعالی نے جمیں ایسادین ویا ہے کہ تنے سے لے کرشام تک کوئی مل ایسانہیں ہے جس کوہم اخلاص کے ذریعے عبادت نہ بنا سکیں ، کھانا ، پینا ، سونا ، ملازمت کرنا ، تجارت کرنا ، گھر والوں سے ملنا اور دوستوں سے ملا قات وغیرہ .... ہے سب چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں نیت صحیح ہوجائے توسب عبادت تکھی جاتی ہیں ، میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ سر ؤفر ما یا کرتے ہے کہ صبح کو جب اٹھوتو ایک مرتبہ سینیت کرلوکہ اے اللہ! آج پورے دن میں جو مل کرون گا ، و و آپ کو راضی کرنے کے لئے کروں گا۔

اور یہ شرق مسئلہ کہ جب ایک مرتبہ نیت کرلی جائے توجب تک اس کے معارض (مخالف) نیت نہ آجائے، وہ پہلی نیت قائم رہتی ہے، لہذا جب منح کونیت کرلی توانشاء اللہ وہ نیت شام تک کے اعمال کیلئے کافی رہے گی، بشرطیکہ اس کے خلاف کوئی نیت نہ پائی جائے ، ہاں؛ ہرموقع پر اگر نیت کا استحضار کرلیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔

ا خلاص کی اہمت ویسے تو زندگی کے سارے ہی شعبوں میں ہے، لیکن دین کے کام کرنے والوں کے لئے اس کی اہمیت اور زیادہ ہے، کیونکہ جو آ دمی دین کی خدمت کے لئے یااجتماعی کا موں کے لئے لکا ہے، تواکثر و بیشتر شیطان اس کی راہ اس طرح مارتا ہے کہ اس کے دل میں خیال پیدا کرتا ہے کہ لوگوں میں مقبولیت کس

طرح حاصل ہوگی ،اورلوگ کس طرح میرے معتقد بنیں گے، إدھر بیہ خیال پیدا ہوا ، اُدھ عمل کا ثواب ا کارت کیا، اس لئے کہا جار ہاہے کہ مخلوق کوراضی کرنے کی کوئی فکر نہ کرو، الله تعالیٰ کوراضی کرنے کی فکر کرو۔

## بو لنے میں بھی سخت احتیاط کی ضرورت ہے

امام بخارى مينيد نرجمة الباب كاندراعال كماته اقوال كاذكر بهي فر ما یا ، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صرف اعمال ہی کاوز ن نہیں ہوگا ، بلکہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی تولے جائیں گے ،اسکے ذریعے طلبہ کوسبق ویدیا کہ اے طالب علمو!اب تک تم کان استعال کررہے تھے ،سبق میں استاذ کی تقریر س رہے تھے، کیکن جب فارغ ہوکر باہرنکلو گے تو زبان کا استعمال شروع ہوگا، اور تہہیں پڑھایا ہی ای لئے گیاہے کہتم دین کا پیغام دوسروں تک پہنچاؤ، یادر کھنا! جب ما ہرجا کرزبان استعال کرنے لگوتو میہ وچٹا کہ منہ سے جوبات بھی نکلے گی وہ تو لی جائے گى ،كېيى ايسانه بوكه تم اپنى زبان كوب لگام چيوژ كرجو چا بوكېتے پھرو\_

تمہاراایک ایک لفظ خلا ہوا ہونا چاہیے، اورا گر گفتگوا یے شخص کے بارے میں ہور ہی ہے جوتمہارے نخالف نظریات کا حامی ہے، یا دوسرے مسلک کا آ دمی ہے تواس کے سات خون حلال نہ مجھا، اوراسکی نیبت پر نہ اتر آنا۔ یا در کھو!

> ۅؘڵٳۼٛڔۣڡۜڹٞڴؙۿۺڹۜٲڽؙۊٙۏٟڡڔۼڸٲڷۜٳؾۼۑڶۅٛٳ<sup>؞</sup> (سورةالماندةرآيت نمير A)

( تتهین کسی قوم کی دشمنی اس بات برندا کسائے کہتم عدل ندکرو)

ایک مرتبہ حصرت عبداللہ بن عمر روج کی کمجلس میں جاج بن یوسف کی فیبت کی جارہی تھی ، تو آپ نے فیبت کرنے والے شخص سے مخاطب ہو کر فر مایا: یا در کھو!اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تجاج بن یوسف سے ان بے شارخونوں کا حساب لے گاجواس کی گردن پر ہیں تو جو بہتان تم اس پر لگارہے ہو، تہمیں اس بہتان کا بھی جواب دینا پڑے گا۔

لہذا ہر بات تول کر کرو، چاہ ابطال باطل بی مقصود کیوں نہ ہو، اپنی بات کو اعتدال اور واقعیت کے ساتھ بیان کرو، میرے والد ماجد ایسین کا ایک جملہ ہے، دل چاہتا ہے کہ ہر مخص اے اپنے لوح دل پر نقش کرلے۔ فرمایا:

'' جب کوئی بات زبان سے نکالو یا قلم سے لکھوتو بیسوج لوکہاس بات کوکس عدالت میں ثابت کرنا ہوگا،خواہ وہ دنیا کی عدالت میں یا آخرت کی عدالت میں''

### تشريح كلمات

چونکہ ترجمۃ الباب کی آیت کر یمہ میں 'قِسْط''کالفظ آیا ہے، اس لئے امام بخاری مُنِیْنَہ نے اپنی عاوت کے مطابق اس کی لغوی تشریح کی ہے کہ 'قِسْط' اور ''قِسْطائس'' دونوں کے معن' عدل' کے ہیں ، یہ بھی بتادیا کہ قِسْطائس کا لفظ عربی میں روی زبان ہے آیا ہے، اور اس بات کی طرف بھی ارشاد کردیا کہ 'قِسْط'' مصدر ہے' مُقْسِطْ ''کا (ازباب افعال) مجرد میں قَسَط یَقْسِط (باب ضرب) ے معنی طم کرنے کآتے ہیں، اور باب افعال سے اس کے معنی انصاف کرنے کے آتے ہیں، اور باب افعال سے آتے ہیں، مجرد کا اسم فاعل 'فالم کے معنی میں ہے، جبکہ باب افعال سے اسم فاعل ' مُقْسِطٌ ''عادل کے معنی میں ہے۔

محبوب كلم

كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَانِ، خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِبُلَمَانِ فِي الْمِيْزَانِ، سُبُحَانَ الله وَيَحَمُدِهِ، سُبُحَانَ الله الْعَظِيْمِ

اصديح بالارى كتاب التوحيد باب قول الدتعالى: ونضع المو ازين القسط حديث نمبر ٢٥ ٢٥)

وو کلے ایسے ہیں جورشن کومجوب ہیں، زبان پر ملکے ہیں، اور میزان عمل میں

بهت بھاری ہیں، وہ دو کلے بیرہیں: سُبُحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْ بِهِ ، سُبُحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ ،

پڑھے تو انشاء اللہ ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگ' خَفِینُفَتَانِ عَلَی اللِّسَان ''کے اندریہ بتلایا کہ ان کلمات کا پڑھنا کے دشوار نہیں ، عربی کے بعض

کلمات ایسے بیں کہ عجمی لوگوں کو ان کے پڑھنے میں وقت ہوتی ہے،لیکن بے کلمات

ایسے ہیں کہ عجمی ہے جمی شخص بھی انہیں آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔

اس کے ساتھ فرمایا کہ ' فیقیلُتانِ فِی الْمِینُوّانِ '' (میزان عمل میں بہت بھاری ہیں) یعنی ان کا ثواب بہت زیادہ ہے، اس جملے میں امام بخاری ہیں نے اس بات پراستدلال کیا ہے کہ اعمال اور اقوال دونوں تولے جائیں گے، کیونکہ کسی چیز کا بھاری یا ہلکا ہونا تولئے ہے معلوم ہوتا ہے۔

ان کلمات کی اتن فضیلت کیول ہے،اور ان میں کیا خاص انوار ہیں،اس کا اصل پیة تووہاں (لیعنی جنت میں ) جا کر چلے گا ،التد تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل وکر م ے جنت میں پہنچاوے، آمین حضرت علامہ انورشاہ کشمیری بیشیۃ فرماتے ہیں کہ یوں تو انٹدتغالیٰ مسلمانوں کو جنت میں عظیم نعتوں ہے سرفراز فرمائیں گے،لیکن میری نظر میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بعدسب سے لذیذبات بیہ وگ کہ التہ تبارک و تعالیٰ وہاں ہم پرحقائق اشیاء منکشف قر ، نمیں گے، جن باتوں کا یہاں ہمیں پیتنہیں چلتا ، ان کی حقیقت وہاں ہمیں معلوم ہوجائے گی ، البتہ یباں پر ہماری ناتف عقل میں جواس كى حقيقت آتى ہے، وہ يہ ہے كە' ، مُبْحَانَ الله '' كے معنى ہيں كه الله تعالىٰ كى ذات بے عيب ب،اور ويحتمين " كامطلب يه بكد الله تعالى كاندر تمام كمالات جمع ہیں،اوروہ تمام تعریفات کے لائق ہے، جوذات تمام عیوبوں سے پاک ہو،اوراس میں سارے کمالات جمع ہوں ،تو وہ ذات یقیناسب سے زیادہ محبت کے لائق ہوتی ے۔ ہمارے مین حضرت عارفی قدس التدمر افر ما یا کرتے متھے کہ اگر بیکلمہ مجھ کریڑھا جائے تواس سے انسان کے دل میں اللہ جل شاند کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور جس دن يه محبت حاصل ہوگئی، انشاء اللہ وین پر عمل کرنا آسان ہوجائے گا، اور ' سُبْحَانَ اللهِ

الْعَظِيْمِ "كا عدر بارى تعالى كعمت اورجلال كا ذكرب، اورجبكى ذات كى عظمت ادرجلال کا ذکر کیا جائے تواس کا خوف دل میں آتا ہے۔

خثیت طالب علم کی آخری منزل

"سُبْحَانَ الله وَيُحَمُّد م "عالله جل جلاله كامبت بيداموكي، اور "سُبْحَانَ اللها أعظيم "عالله جل جلالدرعب بيدا موا-جب دونون چيزي ملادي جائي تواس سے خشیت پیدا ہوتی ہے، خشیت اس ڈر کانام ہے جو کس کی محبت کی وجہ ہے پیدا ہو، بیسے باب کا ڈر،اس کی محبت اوراس کی عظمت کی وجہ ہے ہوتا ہے۔

مجھے یا دنہیں کہ میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سر ؤنے بین میں جھے ایک طمانیے کے علاوہ کھی مارا ہوائیکن حال میقفا کہ جب مجمی ان کے كمرے كے سامنے سے گزرتے تھے تو يا وَل شك جاتے تھے،اس وجہ سے نبيل كم ان کی مارکا خوف ہوتا تھا، بلکہ اس وجہ سے کہ اس ذات کی محبت اور عظمت کا تقاضہ بیہ ہے کہ کہیں ایبانہ ہوکہ جاراکوئی عمل ان کی مرضی کے خلاف ہوجائے۔ای

جو خفس بھی ان کلمات کو بڑھے گا،اس کے دل میں انشاء اللہ،اللہ تبارک وتعالیٰ کی خثیت پیدا ہوگی ، اور خثیت ہی ایک طالب علم کی آخری منزل ہے۔ ارشاد باری ہے:

> إنما يَخْشَى اللهُ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَمَاءُ ۗ (سورة فاطر آيت نمبر ٢٨)

علماء ہی ہیں جواللہ کی خشیت دل میں رکھتے ہیں

خثیت الله دانشان علم دال آیت یختی الله در قرآن بخوال

اس حدیث کو یہاں آخریس ذکر کرکے امام بخاری میرینید نے یہ سبق بھی دیدیا کہ اے طالب علمو! ابتم اپنے اپنے مقام پرواپس جاتورہے ہو، خشیت اللی کو بھی ساتھ لیتے ہوئے جاؤ۔ وعاہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس باب اور حدیث سے حاصل ہونے والے تمام اسباق پڑمل کرنے کی توفق عطافر مائے \_\_\_ آمین۔

وَاخِرُ دَعُوَاكَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَالَمِ يُنَ









#### بشسير الثوالق محنن الترجيسير

### عبادت ميں اعتدال

ٱلْحَمْلُولِهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْم ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. اَمَّا بَعْدُ! عَنْ عَالِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ ، قَالَ مَنْ هٰنِهِ ، قَالَتُ هٰنِهِ فُلاَنَةٌ ، تَنْ كُرُمِنَ صَلَا يَهَا امْرَأَةٌ ، قَالَ مَنْ هٰنِهِ ، قَالَتُ هٰنِهِ فُلاَنَةٌ ، تَنْ كُرُمِنَ صَلَا يَهَا ، قَالَ مَهُ عَلَيْكُمْ مِمَا تُطِيعُونَ ، فَوَالله لَا يَكُمُ لَكُ اللهِ مَنْ الله وَلا يَمَلُ اللهُ حَتَّى مَمَالُولِهِ اللهِ اللهِ الله عَلَيْهِ . الله حَتَّى مَمَالُولِهِ الْمِعْلِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المِن الفَالعِن المِن الفَالعِن المَالهُ العَلَامِ الفَالمِن الفَالمِن الفَالمُن الفَالمِن الفَالعِن المَالفَالعِن المُنْ المُن الفَالمِن الفَالمِن الفَالمِن الفَالمِن الفَالمِن الفَالمَالِي المُن الفَالمِن الفَالمِن الفَالمُن المُن الفَالمِن المَالمُلِي اللهُ المَالمُمُن المُن الفَالمِن المَن الفَالمِن المَالِمُن المَالمُن المَالمُلِي المُنْ المَالمِن المُن المُن الفَالمُن المُن المُن المُن المُن المُن المَالمِن المَالمُلِي المَالمُلِي المُن المَالمُلْمِنْ المُن المُن المُن المُن المُن المَالمِن المُن المَالمُلِي المُن المُن المُن المُن المُن المُن المَالمُل المُن المُن المَالمُل المُن المَالمُلُمُ المَالمُلِمُ المُن المُن المُن المُن المُن المُن المُن المُن المُن الم

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! گذشته کی جمعوں سے ایک باب کا بیان چل رہا تھا، جس میں علامہ نووی محترفت وہ احادیث لائے تھے، جن میں سے بتایا گیا ہے کہ فلاں فلاں عمل بھی نیک کاموں میں داخل ہے، اور نیکی صرف چند مخصوص کاموں کے اندر مخصر نہیں، بلکہ اس کے بے شار شعبے ہیں، بے شار طریقے ہیں، البتہ ہروت کا تقاضہ الگ ہے، ہروت کا تقاضہ حدا ہے، اگر انسان وقت کے تقاضے کے مطابق عمل کرتا رہے تواس سے فلاح نصیب ہوتی ہے۔

#### عبادت میں اعتدال ہونا جاہیے

### وہ کام کروجوطافت کےمطابق ہو

سب سے پہلے وہ حدیث لائے ہیں جواہمی میں نے آپ کے سامنے پڑھی،
اس میں حصرت عائشہ صدیقہ ڈائٹ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ گھر میں ہیٹی ہوئی تھی،
اور میر سے پاس ایک خاتون ملنے کے لئے آئی ہوئی تھیں، نبی کریم مائٹ ایل اس وقت گھر کے اندرتشریف لائے ،اور مجھ سے پوچھا کہ بیخاتون کون ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! بیفلال خاتون ہیں، اس کا بیٹام ہے، اور بیوہ خاتون ہیں جن کی نماز مہت پڑھتی ہیں، جب مشہور ہے، یعنی لوگوں میں بیشہرت ہے کہ بیخاتون نماز بہت پڑھتی ہیں، جب نمی کریم صفیفی ہیں۔ جب نہ مشہور ہے، لیون لوگوں میں بیشہرت ہے کہ بیخاتون نماز بہت پڑھتی ہیں، جب نمی کریم صفیفی ہیں۔ بیٹ مشہور ہے، لیون لوگوں میں بیشہرت ہے کہ بیخاتون نماز بہت پڑھتی ہیں، جب نمی کریم صفیفی ہیں۔

نى كريم سل القيليل في سيسنا تو آپ في مايا:

مَّهُ، عَلَيْكُمْ مِمَّا تُطِيْقُونَ

فر ما یا کہ چھوڑ وبھی ، وہ کام کرو جوتمہاری طاقت کے مطابق ہو، چونکہ بیٹاتون

بہت نمازیں پڑھتی تھیں، یہاں تک کہ لوگوں میں پیشہرت ہوگئی کہ بیاتی نمازیں پڑھتی ہیں، اور آئے ہے شام سی نمازیر ہے میں گئی رہتی ہیں، سرکار دوعالم مین نیا ہے ہے ذیادہ انسان کے مزاح و خدات ہے کون باخبر ہوگا، اس لئے آپ کواندازہ ہوگیا کہ بیاتا تون نمازی فسیلت من کر جوش میں آگئ ہیں، اور لجی لجی نمازیں شروع کردی ہیں، اور جب تک بیجو شیا آگئ ہیں، اور لجی لجی نمازیں شروع کردی ہیں، اور جب تک بیجو شیا آگئ ہیں، اور ایس پڑھتی جا کیں گئی لیکن ایسے آدی کے اندرجتی تیزی ہے کا جوش پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات اس کام کوچھوڑنے کا جوش اس سے زیادہ تیزی ہے آتا ہے، وہ کام کرتے کرتے اچا تک دل آگا جاتا ہے، وہ اس کام کوچھوڑ دیا تو ایسا چھوڑ اکہ پلٹ کر اس کی طرف نہیں وہ اس کام کوچھوڑ دیا تو ایسا چھوڑ اکہ پلٹ کر اس کی طرف نہیں دیکھا، اس لئے فرمایا کہ اور جب چھوڑ دیا تو ایسا چھوڑ اکہ پلٹ کر اس کی طرف نہیں دیکھا، اس لئے فرمایا کہ ایک کام کرو، جنتا کام کرنے کی طاقت ہو۔

### شہرت کی غرض سے عبادت بے کارہے

یہاں جو بات قابل نظر ہے، وہ یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ بڑ ہی نے حضورا قدی میں اسلامی بیاں جو بات قابل نظر ہے، وہ یہ کہ حضرت مائش بین ہیں، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ اس خاتون کی نماز کی شہرت بہت ہے۔ آنحضرت من شیر ہے اس پر خاص طور پر ارشاد فرمایا۔ اس سے اشارہ ای طرف فرمادیا کہ انسان کا اتنازیادہ مل کرتا جس سے لوگوں میں شہرت ہوجائے کہ یہ خف قلال ممل بہت کرتا ہے۔ اب اگر وہ خفس شہرت ہی کی مخرض سے وہ مل کر رہا ہے، تب تو اللہ تعالی کے ہاں اس کی ایک ومڑی قیمت نہیں، مشلا کو فی شخص اس لئے وہ ممل کر رہا ہے کہ میری شہرت ہوجائے کہ میں بڑا عباوت گزار موں، میں بڑا مقدس اور پر ہیزگار ہوں، میں بڑا عابد ہوں، میں بڑا ولی اللہ ہوں، اگر

اس نیت ہے وہ مل کررہاہے، تواس کی ساری محنت اکارت، اس کی ایک دمڑی قیت نہیں، اس کا ایک حبر فائدہ نہیں۔

#### اخلاص رخصت ہو گیا

در حقیقت اس داستے سے شیطان انسان کی داہ مار تا ہے، جب بزرگوں کے قصے سنتے ہیں کہ فلال بزرگ اتی نمازیں پڑھا کرتے ہے، فلال بزرگ بینیک عمل کیا کرتے ہے، فلال بزرگ بینیک عمل شروع کرتے ہے، فلال بزرگ بینیک عمل شروع کردی ہے ہے، اب بیس کردل میں بیشوق پیدا ہوجا تا ہے کہ ہم بھی بینیک عمل شروع کردی تو ہمادے بارے میں بھی کہنے والے کہا کریں گے کہ وہ صاحب ایسے ہے جو اس طرح عمل کیا کریں کے کہ وہ الے کہا کریں کے ہوگیا، وہ عمل اللہ کے لئے ندر ہا، وہ عمل تو مخلوق کی تعریف حاصل کرنے کے لئے ہوگیا، وہ تو شہرت حاصل کرنے کے لئے ہوگیا۔ اور ایک مؤمن کا بیس کردہ شہرت کی خاطر کوئی عمل کرنے ہوگیا۔ اور ایک مؤمن کا بیس کے وہ شہرت کی خاطر کوئی عمل کرنے ہے۔

### دورکعت تفل ہزار رکعت ہے بہتر ہیں

اگر آدی دورکعت نفل پڑھے،لیکن خالص اللہ کے لئے پڑھے، اخلاص کے ساتھ پڑھے، اخلاص کے ساتھ پڑھے، ان کا جو دزن ہے، اس کا جو اجر ہے، وہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر اس کے مقالم بنی بزار رکعت اس نیت سے پڑھے کہ میرے تذکرے میں سے بات کھی جائے کہ یہ فخص ہزار رکعت پڑھا کرتا تھا، یا جب لوگ میرا تذکرہ کریں تو ہے بات کہیں کہ یہ فخص ہزار رکعت پڑھا کرتا تھا، اس ہزار رکعت کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قیمت نہیں۔

بندیدهمل میں مداومت والاعمل ہے

دوسری بات بیہ کہ آپ نے جوش میں آکر ایک عمل شروع تو کردیا، لیکن شروع کو کردیا، لیکن شروع کردیا، لیکن شروع کر سے کے بعد نتیجہ بید لکلا کہ ایسا آدی جو جوش اور جذبات میں آکر کام شروع کرتا ہے، دو بہت جلداس کام کوچھوڑ بھی ویتا ہے، آج ایک ہزار رکعت پڑھ لی، اورکل کو غائب ہو گئے۔ ایسے گنڈے دار کمل سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک حدیث شریف میں حضورا قدس می فیلی جے فرمایا:

خَيْرُ الْعَمَلِ مَادِيْمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَ

(ترمذى شريف, كتاب الادب, باب, وقم الحديث ٢٨٥٦)

بہترین مل وہ ہے جس کی انسان پابندی کرے، چاہے وہ عمل تھوڑ اسا ہو۔ تھوڑ اعمل کرے، لیکن پابندی کے ساتھ کرے، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مقبول ہے، زیادہ فائدہ مندہے، چٹانچہ یہاں جوصدیث آئی ہے، اس میں آپ نے کہی فرمایا کہ:

و کَانَ اَحَبُ اللِّنْ مِن الَّيْهِ مَا ذَا وَمَر صَاحِبُهُ عَلَيْهِ کددين کاهمال هن سب سے زياده پنديده حضورا قدس مَنْ عَلَيْمِ كوده عمل تقاجس پرانسان مدادمت كرے، اور پابندى كرے، چاہ وعمل تھوڑ اسا ہو۔

كس كأعمل زياده اچھاہے؟

حضرت على الأشؤ فرمات بي كه:

قَلِیُلِّ تَکُوُمُ عَلَیْهِ اَرْجی مِنْ کَیْدِرِ مَمُنْلُولِ (شرح لهجالبلاغة، جزء ۱۹، م ۱۲۹) تھوڑائمل ہو،کین اس کو یابندی ہے کرو،اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عمل ہے اجرو تواب کی زیادہ امید ہے، بنسبت اس کل کے کہ جو گنڈے دار ہو کہ بھی کیا، اور بھی چھوڑا، اس لئے نوافل اور ذکر واذ کار کے معمولات ہمیشدات مقرر کرنے چاہئیں جس کوانسان آسانی سے نبھا سکے نیادہ مقرر نہ کرے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوِةَلِيَبُلُوَ كُمْ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا (سورةالملك،: إن نسر م

کسی رہنما کی رہنمائی میں عمل کرے

ای وجہ ہے کہا جاتا ہے کہ گمل کرنے ہیں کی رہنما کی رہنمائی حاصل کروہ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہارے لئے کتناعمل مناسب ہے؟ اگرتم اپنی طرف ہے تجویز کروگے تو ٹھوکر کھا وکے مثلاً جوش ہیں بہت ذیادہ عمل مقرر کرایا، کیکن چندروز کے بعد چھوڑ ویا۔اورا گرکسی رہنما کی رہنمائی ہیں کرو گے تواس پر مداومت بھی ہوگی، پابندی بھی ہوگی، اوراس میں برکت بھی ہوگی انشاء اللہ اللہ تعالی اپنے فضل وکرم ہے اپنی رحمت ہے ہم سب کواس پر مل کرنے کی تو نیق عطافر مائے۔ آھین وکا خو کہ فوا کا آئی الحقید کہ بلاگی ہے۔ آھین









### بشير الثابالق خلن الترجيب

## نيكيول والياعال

عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَرَادَ بَنُوْ سَلِبَةَ اَنْ يَّنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِرِهِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُمُ : إِنَّهُ قَلْ بَلَغَيْ اَنَّكُمْ تُرِيْدُ وَنَ اَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِرِهِ: فَقَالُوا: نَعَمُ يَارَسُولَ اللهِ فَقَلُ ارَدُنَا ذٰلِكَ، فَقَالَ: الْمَسْجِدِ: فَقَالُوا: نَعَمُ يَارَسُولَ اللهِ فَقَلُ ارَدُنَا ذٰلِكَ، فَقَالَ: يَنْ سَلِبَةَ دِيَارَكُمُ تُكُتَبُ آثَارُكُمْ دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ رباض الفلحين، باب في بيان كثرة طرق النعير، ولم الحديث ١٣٦١) (محمح مسلم، كتاب المساجد ومواضع العلوة ، باب فضل كثرة الخطاالي المساجد، وقم الحديث ١٣٦٤)

### تم اپنے گھر ہی میں رہو

حفرت جابر خل وایت کرتے ہیں کہ بی کریم مل النظیم کے عہد مبارک میں ایک خاندان تھا، جو' بنوسلہ' کہلاتا تھا، ان کے گھر مسجد نبوی سے کافی فاصلے پر ستے، جس کی وجہ سے مسجد نبوی تک آنے جانے میں کافی محنت اور مشقت ہوتی تھی، اس لئے زیادہ فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا۔ آنحضرت ملی النظیم کو یہ اطلاع ملی کہ بنوسلمہ کے لوگ میہ چاہ دیا ور بیا طلاع ملی کہ بنوسلمہ کے لوگ میہ چاہ دیا ور بیا جا ہی کہ بوسلمہ کے کو جھوڑ کر مسجد نبوی کے قریب منتقل ہوجا میں، آنحضرت میں جا ور بیا جسم کے دور کے تربیب منتقل ہوجا میں، آنحضرت میں جو جا وی کے تربیب منتقل ہوجا میں، آنحضرت

بَنُوْسَلِبَة ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ

اے بوسلم بھر اپ جی گھروں میں رہو، جہاں تم اس وقت رہے ہو، اس لئے کہ تم جوائے گھروں ہے جا کر آتے ہو، تمہاراا یک ایک قدم وہاں لکھا جارہا ہے، ان کی گنتی ہور بی ہے کہ کتنے قدم چل کر بیاوگ مجد کی طرف آرہے ہیں، پھر ہم برقدم پر ایک نیک کھی جار بی ہے اور ہم ہر قدم پر گناہ معاف ہو رہے ہیں، ہم برقدم پر ورجات بلند ہورہ ہی اس لئے مجد سے گھروں کے دور ہونے سے گھرا او نہیں، بلکہ اپنی جگہ پر رہو، اور آئے جانے ہیں جو مشقت ہور بی ہے، اس سے کہیں ذیا دہ اجر واؤ اب تہیں عاصل ہورہا ہے، چنا نچان محابہ کرام نے جب حضورا قدر سائن ہی گئی ارتباد ما تو تو اب اور اپ کی اور اپ کی میں دہے، اور وہاں سے آتے جاتے ہیں جو سے اور وہاں س

آج کے دور میں مسجد کی قربت بہتر ہے

یدلوگ عزیمت والے اور حوصلے والے سے، اور آخمضرت مان اللہ ہی یہ جائے ہی ہے جائے ہی ہے جائے ہی ہے جائے ہی ہے جائے ہی ہوجائے گا کہ تمہارے نشان قدم کھے جارہے ای تو یہ آنے جانے کی مشقت ان کے لئے پانی ہوجائے گی ، اور ان کوآنے جانے میں کوئی

دشواری محسوس نہیں ہوگی ۔ایہ انہیں ہوگا کرآنے جانے کی مشقت کی وجہ سے بدلوگ

آنا جانای چھوڑ دیں گے، اس وجہ ہے آخضرت مان اللہ نے ان کو یہ پیغام دیا، اس
لئے کہ ہرایک شخص کواس کے ظرف کے مطابق نسخہ بتایا جاتا ہے، آخضرت مان اللہ لیے
جانے تھے کہ پرلوگ دور ہونے کی وجہ ہے بھی مجد کی جماعت نہیں چھوڑیں گے، اور
آنے جانے کی نضیلت بھی ان کو حاصل ہوجائے گی، اور پیشقت ان کے لئے آسان ہوجائے گی، اور پیشقت ان کے لئے آسان ہوجائے گی، اس لئے آپ نے ان کو قریب آنے ہے منع فرمادیا، ہم جیسا شخص جو بہ ہمت اور بے حوصلہ ہووہ تو مسجد سے دور ہونے کی وجہ سے جماعت بی چھوڑ بیٹے، لہذا ہمت اور بے حوصلہ ہووہ تو مسجد سے دور ہونے کی وجہ سے جماعت بی چھوڑ بیٹے، لہذا بھا تا دی کے لئے بہتر ہے کہ وہ مسجد سے قریب رہے، اگر دور رہے گا تو جماعت بی فوت ہوجائے گی نمین جس شخص کو اللہ تعالی نے ہمت اور حصلہ دیا ہو، اس کے لئے بیتم ہے کہ وہ دور ہی رہے۔

### ہمت والے کومسجد کے قریب رہنے کی ضرورت نہیں

ايك اور محالي كا حديث شريف شي وا تعداً تاب كه:

عَنُ أَبِي الْمُنْذِيدِ أَيِّ بُنِ كَعْبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَالَ: كَأْنَ رَجُلًا أَبْعَلَ مِنَ الْمُسْجِدِ مِنْهُ، وَكَأْنَ لَا رَجُلًا أَبْعَلَ مِنَ الْمُسْجِدِ مِنْهُ، وَكَأْنَ لَا أَعْلَمُ رَجُلًا أَبْعَلَ مِنَ الْمُسْجِدِ مِنْهُ، وَكَأْنَ لَا تُغْطِئُهُ صَلَاةً، قَالَ: فَقِيْلَ لَهُ: أَوْفَقُلْتُ لَهُ: لَوِ اشْتَرَيْتَ مُعْلَمُهُ فَي التَّمْ فَي التَّمُ فَي التَّمْ فَي التَّمْ فَي التَّمْ فَي التَّمْ فَي التَّمْ فِي التَّمْ فَي التَّمْ فِي التَّمْ فَي التَّمْ فَي التَّمْ فَي التَمْ فَي التَّمْ فِي الْمُنْ اللهُ الل

مَنشَاى إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوعِى إِذَا رَجَعْتُ إِلَى اَهْلِى، فَقَالَ:رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَنْ جَمَعَ اللهُ ذُلِكَ كُلَّهُ.

(رياض الصالحين, باب بيان كثرة طرق الخيى حديث نمبر ١٣٧) (مسلم شريف, كتاب المساجدو مواضع الصلاة, باب فضل كثرة الخطاالي المساجد, حديث نمبر ٢٧٣)

حضرت ابی بن کعب ڈائٹی فرماتے ہیں کہ ایک صاحب تھے کہ ان کا گھرمجد ے دوسرے لوگوں کے مقالبے میں سب سے زیادہ دور تھا، میرے علم کے مطابق ان کے گھرے زیادہ دور کی اور کا گھرنہیں تھا،اور کبھی وہ کی نماز میں پیچیے نہیں رہتے تھے، ان صاحب ے کی فے کہا، یابس نے بی ان ے کہا، اگرآب ایک گدھا خریدلیں، تا كه آب رات كى تار كى بيل اور دن كى گرى بيل اس پرسوار بهوكرم بحد آجايا كرير، ان صاحب نے کہا کہ مجھے توبیہات بھی پہندنہیں کہ میرا گھر مجد کے پاس ہو، میں توبیہ چاہتا ہوں کہ مجدآنے تک میرے جتنے قدم ہیں ، اور پھر معجدے واپس گھر جانے تک میرے جتنے قدم ہیں، وہ سب لکھے جائیں،حضور اقدس مان الآر نے جب سیسنا توآپ نے فرمایا کہ اس مخص کے لئے اللہ تعالیٰ نے بیرسب اجر وثواب جمع فرمادیا ہے۔وه صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے سے بات حضور اقدس من المالی الم سے ن کد میراایک ایک قدم انشدتعالی کے ہاں لکھا جار ہاہے، ادر انشدتعالیٰ کے ہاں ایک ایک قدم برایک ایک نیکی کھی جار ہی ہے، تویہ بات سننے کے بعد مجھے معجد کے قریب رہنا پندنبیں، میں دوررہ کرانشاء اللہ محبر میں پہنچوں گا، اور میرے نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا۔

### دورر بنے والانیکیوں میں اضافہ کررہاہے

یہ محابہ کرام تے، جو بلندہ وصلے والے، بلندہ مت والے تے، ہمیں اپنے آپ کو ان پر قیا سنہیں کرنا چاہیے، اللہ بچاہے، اگر ہم مجد سے دور ہوں کے، تو ہماری جماعت ہی چھوٹ جائے گی۔ اس بی اتباع کرنے کی جو چیز ہے، وہ ہان کا نیکی حاصل کرنے کا جذبہ، جس طرح بھی حاصل ہو، اور جو فضیلت اللہ اور اللہ کے رسول مائی، وہ حاصل ہو جائے، بیجذبہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی مشرورت ہے، لہٰذاا گر کو بھی صحبہ کے قریب رہتا ہے، تو بیاللہ تعالی کی نعمت ہے، اگر کو کی شخص مجد کے قریب رہتا ہے، تو بیاللہ تعالی کی نعمت ہے، اگر کو کی شخص مجد کے قریب رہتا ہے، تو بیاللہ تعالی کی نعمت ہے، اگر کو کی شخص مجد سے دور رہتا ہے، اور اس کو آنے جائے بیس مشقت ہوتی ہے، تو وہ شخص اس حدیث کو یا در کھے، اور بیسو ہے کہ ایک ایک قدم پر اللہ تعالی کے ہاں میر سے ان نیکیاں کسی جاری ہیں، اور میر سے نامہ کا ممال میں اضافہ ہور ہا ہے، اس تصور سے انشاء اللہ اس کی مشقت ہیں کی ہوجائے گی۔

### بوداا در درخت لگانے پر اجروثواب

عَنْجَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَاللَّهِ مَامِنُ مُسُلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكِلَ مِنْهُ صَدَقَةٌ ، وَمَاسُرِ قَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَلَا يَرُزَوْهُ لَهُ اَحَدًا إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً .

(رياض الصالحين باب بيان كثرة طرق الخير ، رقم الحديث: ١٣٥)

(صحيح مسلم، كتاب المساقات، باب فصل الفرس والذرع، رقم الحديث: ١٥٥٢)

### چوری ہونے پرصدقہ کا تواب

آ گے فرمایا کہ اگر اس درخت ہے کوئی شخص چوری کر کے کوئی پھل لے گیا،
اس پر بھی اس شخص کو صدقہ کا ثواب ملے گا۔ ویسے بھی اگر کسی شخص کا کوئی مال چوری
ہوجائے تو اس پر اس شخص کو بہت بڑا اجر و ثواب ملتا ہے، اس لئے کہ اس کی وجہ سے
اس کو مصیبت پنجی اور صدمہ پہنچا۔ حضرت تھا نوی بھٹ نے ایک بڑرگ کا تصد کھھا ہے
کہ جب ان کے ہاں سے کوئی مال چوری ہوجا تا تو وہ کہتے کہ یا اللہ! میں نے میال
چور کے لئے حلال کردیا، وہ فرماتے سے کہ مال تو چوری ہوجی گیا، اور اس کی وجہ سے
جو تکلیف ہوئی، اس پر ثواب ملا، اب جب حلال کردوں گا تو اس پر جمعے صدقہ کا ثواب

-152-1000

### حضرت میال جی نور محمد میشد کا واقعه

حضرت میال بی نورمح صاحب جھنجا نوی مینیا کا تصدیکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کہیں جارہ ہے تھے، اوران کے ہاتھ بی پیروں کی تھیلی تھی، راستے بیل کوئی چورآ گیا، اور اس نے آپ ہے وہ تھیلی چینی اور بھاگ گیا۔ انہوں نے پلٹ کر بھی نہیں ویکھا کہ کس نے وہ تھیلی چینی ہے، اور حسب معمول بیکیا کہ اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ! بیخض جو مجھ سے تھیلی چین کے لیا ہے، بیمال اس کے مقدر بیل تھا، بیس بیمال اس کے حقار بیل تھا، بیس بیمال اس کے حال کرتا ہوں۔ اور آپ گھر تشریف لے آئے۔ اللہ تعالی نے جب بید یکھا کہ اس فخص نے میرے ایک بندے کا مال چالیا ہے، تواس چور پرعذاب آگیا، اب وہ چورا ہے گھر جانا چاہتا ہے، گراس کوراستہی نہیں ملانا، ایک گلی سے دوسری گلی، دوسری گلی، دوسری

گل سے تیسری کلی گھوم رہا ہے، اور وہیں گھوم رہا ہے، باہر نظنے کا راستہ بی نہیں ماتا، اب یہ چور بہت پریشان ہوا، یہاں تک کہ شام ہوگئ، آخر میں اس کو خیال آیا کہ جس سے یہ چسے چسنے ہیں، یہ کوئی اللہ والامعلوم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرا راستہ بند کردیا ہے، لہذا مجھے ان سے معافی ماتئی جا ہے، اور ان کو یہ مال واپس کرویٹا

چاہے۔

### چوراورمیاں جی میں بحث

چنانچہ یہ چورحفرت میال جی صاحب کے گھر کے دروازے پر پہنچا، اور دستک دی، اندرے حفرت نے پوچھا کہ کون ہے؟ چورنے کہا کہ ایک ضروری کام

ہے، باہرآئے، انہوں نے پوچھا کہ کیا ضروری کام ہے؟ چور نے کہا کہ آپ کے پیسوں کی تھیلی میرے پاس ہے، وہ آپ لے لیجے، میاں صاحب نے جواب دیا کہ میری تو کوئی تھیلی ہیں ہے، چور نے کہا کہ جھ ہے بہت بڑی غلطی ہوگئ، خدا کے لئے معاف کر دیں، میں نے آپ سے بیھیلی چین کی معزت نے فر مایا کہ وہ تھیلی اب معاف کر دیں، میں نے آپ سے بیھیلی چین کئی، میں نے اُسی وقت وہ تھیلی تم کوصد قہ میری نہیں رہی جس وقت تم نے جھ سے چینی تھی، میں نے اُسی وقت وہ تھیلی تم کوصد قہ کر دی تھی ، جب میری ملکیت نہیں رہی تو اب میں اسکووا پس کسے لوں ۔ چور نے کہا کہ خدا کے گئے آپ مجھ سے تھیلی واپس لے لیس، اس لئے کہ میں عذاب میں جتا کہ خدا کے گئے آپ مجھ سے تھیلی واپس لے لیس، اس لئے کہ میں عذاب میں جتا ہوں ، اور مجھے داستہ نہیں مل رہا۔ اب وہ چور اصر از کر رہا ہے کہ تھیلی واپس لے لیج، میلی واپس لے لیج، میلی واپس لے لیج، میلی واپس لے لیج، واپس لے لیج، واپس لے لیج، واپس لے لیج، میلی واپس لے لیج، واپس لے لیج، میلی واپس لے لیج، میلی واپس لے لیج، واپس لے لیج، میلی واپس لے لیج، میلی واپس لے لیج، میلی واپس لے لیج، میلی واپس نے لیے جو کے میلی واپس نے لیے چھا کہ کیا قصہ ہے؟

### مجصراستنبين الرباب

چور نے کہا کہ میں یہ تھیلی ان کو واپس دیٹا چاہتا ہوں، یہ واپس لیما نہیں چاہتے، محلے والوں نے پوچھا کہ یہ تھیلی کسی تھی؟ چور نے کہا کہ یہا نہی کی تھی، محلے والوں نے کہا کہ جب یہ واپس نہیں لے دہ ہیں اب تو لے کر چلا جا، چور نے کہا کہ میں کیسے لے کر جاؤں؟ مجھے تو نگلنے کا راستہ ہی نہیں مل رہا ہے، لوگوں نے ان بزرگ میں کیسے لے کر جاؤں؟ مجھے تو نگلنے کا راستہ ہی نہیں مل رہا ہے، لوگوں نے ان بزرگ سے کہا کہ دھنرت! جب آپ نے یہ تھیلی اس کو دیدی ہے تواب اسکے لئے وعا کر دیجے کے ماک کہ دستوراستہ ملا ہے براسکوراستہ ملا ہے بھی اسکوراستہ ملا ہیں۔ حال ؛ اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کیلئے ایسے معاملات بھی کرتے ہیں۔

الله کی رحمت بہانے دھونڈ تی ہے یہ مال: یہ بالہ چی رہاتھا کہ اگر کو ڈ

بہر حال ؛ یہ بیال چل رہا تھا کہ اگر کوئی شخص درخت لگائے ، اور اس درخت کے پہلے میں ہے کوئی چوری کر لے تواس پر بھی مالک کوصدقے کا تواب ملتا ہے۔ نیزیہ بھی مایا کہ اگر کسی نے درخت لگایا ، اور پھل آنے ہے پہلے دو درخت کسی آفت ساوی کی جہے ہے گرگیا ، اور اس درخت سے کسی انسان یا جانور نے کھایا بھی نہیں ، اس پر بھی اس صدقہ کا تواب ملے گا۔ بہر حال ؛ درخت لگانے کی اتن فضیلت نبی کریم مل تھی ہے ۔ بیر حال ؛ درخت لگانے کی اتن فضیلت نبی کریم مل تھی ہے ۔ بیان فرمائی۔ اس ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کی رحمت اپنے بندوں کونواز نے کے بیان فرمائی۔ اس ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کی رحمت اپنے بندوں کونواز نے کے فرخت لگادیا تو اب قیامت تک جتنے ناور اس درخت لگانے گئی گان سب کا تواب درخت لگانے اس کے مان سب کا تواب درخت لگائے ۔ ان کو ملے گا۔

#### عمل جس میں ثواب کی نیت کی ضرورت نہیں ہ

بلکہ حضرت کیم الامت حضرت تھانوی میشانے نے اس صدیث کی شرح کرتے

ایک بجیب بات بیان فر مائی ، ویسے تو ہر کمل کا ثواب اس وقت ماتا ہے جب آ دمی

مل میں تواب کی نیت کرے ، مثلاً نماز ثواب کی نیت سے پر محو گے تو ثواب ملے

، وضو ثواب کی نیت سے کرو گے تو ثواب ملے گا۔ اِنجم کا الْرک محمال بالیقیات لیکن

یا ممل جود وسروں کو نفع اور فائدہ پہنچائے ، اس ممل میں ثواب کی نیت کی بھی ضرورت

۔ مثلاً اگر کسی نے درخت لگایا ، اور درخت لگاتے وقت ثواب حاصل کرنے کی

نیت نیس تھی، تب بھی چونکہ بیٹل دومروں کوفائدہ پہنچانے کا سبب بن گیا، اس وجہ سے
اللہ تعالیٰ اس پر بھی ٹواب عطافر ما نمیں گے۔ بہر حال ؛ ہراییا کام جس سے دومروں کو
فائدہ پہنچے، جس سے دومرے لوگ نفع اُٹھا نمیں ، وہ کمل انسان کے لئے صدقہ جاریہ بن
جاتا ہے، اس کام کومعمولی کام نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی
رحمت ہے ہم سب کوان باتوں پر عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے \_\_\_\_\_ آھین

وَأْخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَالَمِ فَنَ



# مِمَامُالِيُّالِثُمُّالِيُّ

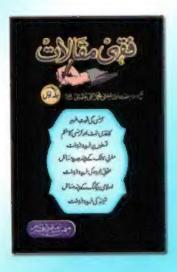









E-mail: memonip@hotmail.com